





## جري عن المحر الموالية المالي المالية ا



قالیف الورین مسرال و استالی الورین میران و استالی الورین میران و استالی الورین میران و استالی الورین میرانده می میرانده می میرانده می میرانده می میرانده می میرانده میراند میراند میرانده میر

المراد الأولا Ph: 37352022 من الدوباذار الأولا المراب الم

### ﴿ جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس ﴾

|          | جنت کے حسین مناظر      | ************************* | اب . | نام كتا |
|----------|------------------------|---------------------------|------|---------|
|          | علامه محرا قبال عطاري  |                           | _    | مؤلف    |
| بری چشتی | محرشكيل مصطفي اعوان صا | ********                  |      | لضحيح   |
|          | 320                    | ********                  | ت    | صفحار   |
|          | عبدالسلام قرالزمان     | *********                 | نگب  | كمپوز   |
|          | £2013                  | *********                 | ت .  | اشاغه   |
|          | محمدا كبرقادري         | ***********               |      | تاثر    |
|          | = × 300/-              |                           |      | قيمت    |

杂杂杂杂杂杂杂杂



# Marfat.com

## انتساب

شخ طریقت رببرشریعت ریحان ملت مر دِقلندرا آقائے نعمت عاشق ماہ رسالت امیرالمسنّت پروانهٔ شمع رسالت واقف اسرادِ حقیقت عالم شریعت عارف معرفت پیرطریقت محسن المسنّت ولی با کرامت رببر ملت عاشق اعلی حضرت (علیه الرحمة) نائب اعلی حضرت سیّدی ومرشدی نائب غوث الاعظم نائب اعلی حضرت سیّدی ومرشدی نائب غوث الاعظم یادگارامام اعظم پیکرعلم ومل مولائی طجائی وماوائی و آقائی حضرت علامه مولانا ابوالبلال

محرالياس عطار قاورى دامت بركاتهم العاليه

کے نام کر جن کی نگاہ فیض سے سگ عطار اس سعی میں کامیاب ہوا

حرزِ جال شد گر قبول افتد

杂杂杂杂杂杂杂

# Marfat.co

## نذرانهعقيرت

مخزن العلوم معدن الفنون فقيه العصرسلطان المدرسين عامع المعقول والمنقول شيخ الحديث والنفسير حضرت علامه مولا ناالحاج مفتى حضرت علامه مولا ناالحاج مفتى حا فظ غلام حبير رخا دمى مدظله شيخ الجامعه وبانى دارالعلوم جامعه نعمانيه رضويه شهاب بوره سالكوث

茶茶茶茶茶茶茶

### فهرست

| صفحہ     | عنوان                        | صفحه .  | عنوان                                   |             |
|----------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|
| ro       | نت کے نام                    |         |                                         | انتساب      |
| ۳۲       | شت کتنی بروی ہوگی؟           | ۳       |                                         | نذرانة عقيد |
| . 72     | للد كافرمان                  | · i~    | ***********                             | عرضِ ناشر . |
| عان سكتا | كياكوني جنت كى كمل تفصيل ج   | ١٣      |                                         | تقريظ       |
| · ٣٨:    | <i>ج</i>                     | . 10    |                                         | تقريظ       |
| ٣٩       | خارف ارض جنت                 |         |                                         | تقريظ       |
| ٣٩       | عنت کی قیمت کیاہے            | 19      | ,                                       | تقريظ       |
|          | رض الجنت كى أيك تتم          | ۳۱      | *************************************** | تقريظ       |
| ۳۱       | وسرى قتم                     | rr      |                                         | تقريظ       |
| ۳۱       | نيىرى شم                     | ۲۳      |                                         | تقريظ       |
| ۳۱       |                              |         | وزخ برايمان لانافرخ                     |             |
| ۳۲       | انچوس شم                     |         | تخلیق ہوگئ ہے؟                          |             |
| ۳۲       | الصلى تسم                    |         | ارکون ہے؟                               | جنت كاسره   |
| ۳۲       | لما توین قسم                 |         | يرب جنت؟                                |             |
| ۳۲       | أي محوين فسم                 |         | امطلب کیاہے                             |             |
|          | کیا جنت میں نہریں ہوں کی     |         | وجنت میں جا تیں گ                       | 7           |
| tala.    | انت كيسي تعمير موتى ؟        |         | ن کاسب کیاہے؟                           |             |
| ۲۳       | منت کے بل کتنے ہیں؟          |         | داسطے ہے جنت                            |             |
| מירי     | تنت کی د بواریں              |         | ی کی بیکار کیاہے                        | 4           |
| ري ١٥    | منتيول کی عمر يس کتنی ہوں کی | ر ج؟ ٣٣ | ں کے واسطے کیا انعام                    | اليمان والو |

### Marfat.com

|                                               | جنت کے حسین مناظم                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| عنوان معنوان                                  | عنوان صفحه                             |
| جنتی خواتین کی حالت                           | ابواب جنت                              |
| جنتی عورت                                     |                                        |
| خاتون جنت كاحسن                               |                                        |
| حور کی تعریف                                  |                                        |
| سرطرح کی حوریں ۲۷                             |                                        |
| نغمات جنت ٢٧                                  | ÷                                      |
| تشريح حور                                     | كياما نگناچا ہے؟                       |
| تشریح عین                                     | ٥٨ - نهر کور ت                         |
| قاصرات الطرف                                  | (2) نهرحيات(2)                         |
| اتراب                                         | (3) دوده (4) شراب (5) شهدكی            |
| (عرب)                                         |                                        |
| کواعب الم                                     |                                        |
| خيرات حمانا۸                                  |                                        |
| حوروں کے حسن پر جامع حدیث                     |                                        |
| د نیوی عورتول کوجورول پر فضیلت ۸۳             |                                        |
| د نیوی عورت کا جنت میں ایک عجیب<br>د          |                                        |
| منظر الم                                      |                                        |
| د نیوی عورتوں کی حوروں پر عبادت ہے<br>و قد    |                                        |
| فوقیت<br>د نیوی بورهمی عورتول کا جنت میں جوان |                                        |
| ويون يور ي ورون ويست من دون                   |                                        |
| ·                                             | د نیاوی خانون اور جنتی خانون کا فرق اک |
| حورول کوآ دم وحوانے ہیں جنا ۹۳                | . دنیاوی خاتون کازوج کون ۲۲            |
|                                               |                                        |

| <                                        | جنت کے حسین مناظم                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| عنوان                                    | عنوان . صفحه                               |
| کے لئے اپنے خادموں کو بھیجنا ۲۰۱         | حور کی مشک وعبر اور نور سے تخلیق           |
| جنت کے دروازے پرحور کا اپے شوہر          | حور کی تخلیق کے بعدان پر ضمے نصب کرنا . ۹۳ |
| كالستقبال                                | حوروں کے بدن کے مختلف خصے کس چیز           |
| چالیس برس تک حورکود میصتے رہنا ۱۰۸       | ع بنائے گئے ۔۔۔۔                           |
| حور کی طلب میں وعانہ ما تکنے پرحور کا    |                                            |
| افسوس                                    | جنت کے گلابول سے حوروں کی تخلیق ٩٥         |
| حورکب تک متوجدرہتی ہے                    | حوروں پرفرشتوں کے خیمےنصب کرنا ۹۲          |
| حورول كاضبح تك انظار                     | بادلول سے تعمقوں کی بارش عو                |
| حور كا پيغام نكاح                        | نہربیرے سے حدول کوساتھ لانا عو             |
| لعبه كاپيغاما                            | الوكيان أكانے والى تهر                     |
| حورول کی تعداد (دوحوری) ۱۱۲              | سيب سے حورول كا لكانا                      |
| ادنی جنتی کی بہتر بیویاں                 | خره عورت                                   |
| وراشت میں حوروں کاملنا                   | عيناء                                      |
| ایک برارحوری                             |                                            |
| ساڑھے بارہ ہزارعورتوں سے نکاح ١١٣        | عيناء كاخواب مين ديكهنا                    |
| چار بزارخدمت گارلز کیال                  | פניקע ו                                    |
| نترحوري                                  | حورول كي البيخ خاوندول كيليخ دعا كين ١٠١٠  |
| قصرعدن كى دوكرور بيجاس لا كه عورتيس ١١١٠ | د نیوی عورت کی اسیے شو ہر کواید ادیے پر    |
|                                          | خورگی تنبید                                |
| دوكرور حاليس لا كودى برارحورين ١١٥       | حور کا دنیا میں اینے شوہر کود مکھنا ۱۰۵    |
| جاراربنوے كرور حوري                      | حورول كاحساب كماب كے وقت البے شوہر         |
| ايك عورت كايك لا كه جاكس بزار            | كور كيمنا شد مرا ا                         |
| غدمتگار ۱۱۲                              | جور كاامين شو برك احوال معلوم كرنے         |
|                                          |                                            |

|                                                                                             | جنت کے حسین مناظر                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| عنوان وسفح                                                                                  | عنوان صفحه                                                         |
| سرسال تك لذت محسوس كرنا ١٢٧                                                                 | حورون كاحسن وجمال                                                  |
| برد فعه د می <u>صنے سے تی خواہش کا پیدا ہونا ۱۲۸</u>                                        |                                                                    |
| جنابت كتورى بن كرخارج بنوگى ١٢٨                                                             |                                                                    |
| حوروں کے گیت اور نغے                                                                        |                                                                    |
| حورول كي أيك اجتماع كاه                                                                     |                                                                    |
| ایک نہرکے کنارے پرحوروں کے نغے ۱۲۹                                                          |                                                                    |
| دوحوروں کے گیت                                                                              | حور كالعاب الا                                                     |
| جنت کے ایک درخت کے یتیج حورول                                                               |                                                                    |
| کے نغے                                                                                      |                                                                    |
| حوروں کا اپنے خاوندوں کے سامنے                                                              |                                                                    |
| نغے سنانا                                                                                   | *** * /   *                                                        |
| حورول کامبر                                                                                 | حور کی پنڈلی کاحسن                                                 |
| نيك اعمال كے بدلے ميں پاك بيوياں . اسا                                                      | حور کا تاج                                                         |
| ونیا کا جیموڑ نا آخرت کاحق مہرہے ۱۳۲                                                        |                                                                    |
| مسجد کی صفائی حور عین کاحق مہر ہے ۱۳۲                                                       | ,,                                                                 |
| راسته کی تکلیف ده چیزیں مثانااور مسجد کو                                                    |                                                                    |
| صاف کرنا : ۱۳۲                                                                              |                                                                    |
| محجوروں اور روٹی کے تکڑے کا صدقہ ۱۳۲<br>معراب من کا میں |                                                                    |
| معمولی ہے صدقات کرنے میں جنت کی                                                             |                                                                    |
| حوری                                                                                        |                                                                    |
|                                                                                             | ونیاجیسی لذت حاصل کرنا                                             |
|                                                                                             | جماع کے بعد بکارت کالوٹنا 172<br>اہل جنت کا پی بیو یوں سے جماع 172 |
|                                                                                             |                                                                    |

|                                      | ر جنت کے حسبت مناظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوال صفحه                           | عنوان عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حیات اخروی اور حیات جنت              | کے ساتھ عیش تھیب ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جنت میں انعامات کیسے ہوں کے ۱۵۲      | حضرت ما لك بن ديناررحمة الله عليه كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سفيدوسياه مينده هي صورت مين ١٥٧      | واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رؤيت باري تعالى الم                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کیا میکن ہے۔                         | יש מאת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كس كامسلك ب كهفدا كادبدارمال         | حور کی قیمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الاا                                 | حوروں کے سختی بنانے والے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جنت کی ہرنعمت ہے پہندیدہ             | ضالحر المسالح |
| وبدارالي والى حديث مباركه كراوي      | غصه پینے پرحور ملے گی ۔۔۔۔۔ ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محابه                                | حصول كاموجب تين كام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خوشنودي                              | التھے طریقے سے ہرروز ورکھنے کا انعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خوش آمديد                            | سوحوریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كون كون چنتى؟                        | درج ذیل وزد کے انعامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| احاد يىپ مباركە كى روشى مىں جنتى كون | حوري جامين توبياعمال كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كون؟                                 | حور کے ذریعے ہجد کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہم سب کیے جنت میں جا کیں گے؟ ۱۹۸     | حورکود محصے والے بزرگ کی حکایت ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كياجنت ودوزخ برايمان لانافرض ہے؟ ٢٠٠ | بالي صديول سے حور كى برورش ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كياجنت آسانوں ميں ہے                 | , is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جنت کی تعریف                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اساءالحنة                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وجوبات اساء                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٠٢                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2-جنات عدن                           | جنتيول كامقام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                          | جنت کے حسین مناظم                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صنحه                                               | عنوان صفحه                                                                                                     |
| شيطان كوكنكريال مارنا                                    |                                                                                                                |
|                                                          | rr1                                                                                                            |
|                                                          | تماز جنازه مين سومسلمان ياجاليس مسلمان                                                                         |
|                                                          | يا تين مفين مونے كى فضيلت                                                                                      |
| جهاد ۱۲۱                                                 | ميت كروالول كيلية رجيح (يعني إنا                                                                               |
| سيح دل سے الله عزوجل سے طلب                              | اللهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ ) كَبِنَا اللَّهِ وَاجْعُونَ ) كَبِنَا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاجْعُونَ ) |
| شهادت کرنا                                               | رضائے البی عزوجل کے لئے میت کو                                                                                 |
| الله عزوجل كي راه يس ييره دينا ٢٢٢                       | عسل دینا کفن پینانااور قبر کھودنا                                                                              |
| راه خداع وجل میں تیراندازی کرنا ۲۲۳                      | تین بچول کے انتقال پر صبر کرنا ۲۲۲۱                                                                            |
| راه خدامل شهيد جونا                                      | کیا بچگر جانا                                                                                                  |
| قرآن مجيد ريشهنا                                         | دوست یا قربی عزیز کے مرجانے پر صبر                                                                             |
| سوره ليبين بردهنا                                        |                                                                                                                |
| سورهٔ دخال پر هنا                                        |                                                                                                                |
| سورهٔ ملک پڑھنا                                          | اینالباس فقیر برصدقه کرنا                                                                                      |
| سورة الزلزال ، كافرون اورتصر يردهنا ٢٦٩                  | اللدعزوجل کے لئے کھانا کھلانا ۔۔۔۔                                                                             |
| قُلُ هُوَ اللَّهُ آحُدٌ يُرْعِنا                         | كسى انسان يا جانوركو پاني بلانايا كنوان                                                                        |
| ذكرالله عزوجل كے فضائل                                   | کهدوانا                                                                                                        |
| كلمطيب (لآ إلى إلَّا الله ) يرصنا ١٢٢                    |                                                                                                                |
| تو حيدورسالت کي گواني دينا ١٢٢٢                          | رمضان مين روزه ركفتا                                                                                           |
| سُبِّحَانَ اللهِ وَالْحَمَدُ لِللهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا |                                                                                                                |
| اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا |                                                                                                                |
| باللهِ كينا                                              | rayray                                                                                                         |
| لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بِرْصِنا ١٧٧    | رمضان میں عمرہ کرنا                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جنت کے حسین مناظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يماري بياري | فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بخار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دعاما نگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مردرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | درود یاک کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نابيتا بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قطع رحی کے باوجودصلہ رحمی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سانب اور چھيكل كوتل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دو بنیال یا دو بہنیں ہونے کی صورت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| برسيطال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صركرتے ہوئے ان كى يرورش كرنا ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خريد وخت، قرض كي ادا يمكي اوروصولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسكين اورمحتاج كى برورش كيلية كوشش كرنا ٢٨١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| מַט לى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله عزوجل كى رضائے لئے اپنے بھائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله عز وجل کے خوف سے اپنی شرم گاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ے ملاقات کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کی حفاظت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا ۲۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رضائے الی عزوجل کے لئے تکاح کرنا ۲۰۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مریض کی عیادت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اسلام میں بر حایایانے والے کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ژبداورادب (حسن اخلاق اوراس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فضيلت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الله عزوجل في بارگاه مين توبه لرنا ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢٨٩ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فسادِز ماند کے وقت نیک عمل کرنا ۲۰۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s |
| دنیامیں زُمداختیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باوجود فتدرت عاجزي كي بناء بيرعمده لباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اینے بھائی کی بردہ پوشی کرنا 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مسى كوسلمان كى غيبت يابيع زتى سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خوف وفدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| احادیث مبارکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله عزوجل کے خوف سے رونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ظالم بادشاه كرماميخ تابات كهنا ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## عرضِ ناشر

بسيم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيّد الانبياء والمرسلين

اللدرب العزت جل شانه كاب عدوشار شكركهاس كى راحمت كامله اعانت و نصرت اوراس کے محبوب کریم حضور پر نورضلی الله علیہ وسلم کی ذات بابر کات کے وسیلہ ک جلیله سے جمیں آب قارئین کی خدمت میں مختلف موضوعات برمعیاری وی اسلامی كتب شاكع كركے پیش كرنے كى سعادت حاصل ہے۔ الحمداللد ہم اہل شوق و محبت كى علمى يباس بجھانے كے لئے حتى الامكان مسلسل كوشال

آب سے التماس ہے کمکن ہوتو اپنے قیمی وقت سے چند لمحات نکال کر ہمیں اسيخ كرال بهامشورون اور آراء سے توازتے رہے كه بمارى مزيد رہنمائى بواور بم ا پئی کتب کواور زیادہ بہتر انداز اور معیار کی رفعتوں تک لے جائیں۔ بفضلہ تعالیٰ۔ اميد ب زير نظر كتاب "جنت ك حسين مناظر" متلاشيان علم وعرفان كے لئے باعثِ سكين ثابت موكى \_

> آپ كاخيرانديش محدا كبرقادري

محقق العصر بسرمانيه ابل سنت حضرت علامه مولا نامفتي محمد سراح احمد قادري سعيدي دارالارشاد، اوج شريف صلح بهاولپور

فاضل نوجوان مولا نامحرا قبال عطاري كى كتاب "جنت كحسين مناظر" نظرول ہے گزری تو بردی خوشی ہوئی کہ مولانا موصوف نے بردی محنت و جانفشانی سے بردائی علمی مواد قرآن وسنت سے حاصل کر کے بطریق احسن تالیف کیا تا کہ حضور سلطان مدینه سلی الله علیه وسلم کی امت جنت میں ہونے والے معمولات کو دنیا وی زندگی میں یر این قبروآخرت کوروش کرسکیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچیں میں ناچیر صمیم قلب سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی موصوف کے علم وقلم میں مزید برکات شامل حال فرمائے اور موصوف کی اس سعی جمیل کوشرف قبولیت سے نوازے اور اس عظيم خدمت بران كواجرعظيم اور ثواب عميم عطا فرمائئ اوربيه مبارك علمى سفراسي رفمآر کے ساتھ روال دوال رہے۔

خادم العلماء محرسراج احمد قادري سعيدي دارالارشاداوج شريف صلع بهاوليور 3/8/13

茶茶茶茶茶茶茶

## تقريظ

حضرت علامه مولانا حافظ طفر اقبال چشتی نظامی رئیل: جامعه گلشن اسلام چھبیل پورسیالکوٹ پریس جامعه گشن اسلام چھبیل پورسیالکوٹ

اسلام دین فطرت ہے اور اس کے سارے احکام انسانی تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے خطرت مولانا محمد اقبال عطاری ہوئے نافذ کئے گئے ہیں۔ انہی کوسامنے رکھتے ہوئے خطرت مولانا محمد اقبال عطاری قادری زیدہ علمہ وعزہ نے جنت کے حسین مناظر کے نام سے ایک کتاب تحریری جے راقم نے چیدہ چیدہ خیدہ مقامات ہے ویکھا اور مفید عام پایا۔ اس کتاب میں مولانا موصوف نے جنت کے فضائل بح حوالہ کتب تحریر کر دیئے ہیں اور اس کتاب کی بوی خوبیوں نے جنت کے فضائل بح حوالہ کتب تحریر کر دیئے ہیں اور اس کتاب کی بوی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ تمام آیات و احادیث ور ثاء مسائل فقیہ کے حل آخذ و مراجع ذکر کر دیئے ہیں تا کہ قاری کو اصل کتاب سے احادیث و مسائل و عونڈ نے میں آسانی ہو۔

حضرت مولانا محراقبال صاحب نے اس گتاب کی تیاری پر بردی محنت کی ہے انتہائی خوبصورت اور مربوط انداز بیل قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جنت کے نظائل کو بیان کیا ہے اور جنت کے تعارف پر ماشاء اللہ منفر داور بگانہ حیثیت کی حامل کتاب ہے اور بیل بیہ بھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ اور خاتگی زندگی کے لئے اس کتاب کا ہر گھر اور ہرلا ہر بری بیس ہونا ضروری ہے۔ مولانا موصوف نے زمانہ طالب علمی بیس ہی تحریر کے میدان میں قدم رکھا ہے۔

جنت کیے حسیدہ مناظم کے مصنف ومؤلف ثابت ہوں گے۔
ان شاء اللہ مستقبل میں اہل سنت کے عظیم مصنف ومؤلف ثابت ہوں گے۔
مولانا موصوف کی بیکاوش واقعی لائق شحسین ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب
کے تقد ت سے مولانا محمد اقبال صاحب کے علم وعمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور
ان کی مساعی جیلہ کو قبول فرمائے۔ آمین

200

محد ظفرا قبال چشنی رئیبل: جامعهٔ کلشن اسلام چھبیل بور سیالکوٹ

杂妆杂垛垛垛

### Marfat.com

## تقريظ

## قابل صداحر ام محرم ومرم جناب مهماب پیامی مظله قابل صداحر ام محرم و مرم جناب مهماب پیامی مظله رکن: ما بهنامه "اشرفیه" مبارک پوراندیا

اس علم کی دنیا میں قلم کو ایک منفر دمقام حاصل ہے اور پھر اس طرح کیوں نہ ہو جبکہ تخلیق ادلیات رب ذوالجلال قلم کو بھی اولیت کے مقام سے نوازا گیا اور اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک میں (ن والقلم و ما یسطرون) کی قتم سے شرف عطا فر مایا حضور شہنشاہ مدینہ سالی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کوقلم سے محفوظ کرنے کا تھم ارشا دفر مایا ہے بلکہ معاہدہ حدید بیاور امراء وشاہان وقت کے نام مکتوبات سے قلم کی ابھیت وعظمت اور برکات کواجا گرفر مایا:

صحابہ کرام، ائمہ دین، محدثین ملت اور علمائے اعلام نے قلم کے ذریعے ہی شعار اسلام کی حفاظت فرمائی اور بیسلسلہ بدستور جاری وساری رہے گا، مسلمانان عالم بیں بڑے برے مفکر، محقق، ہرعلم وفن کے ماہر ہوئے جنہوں نے قلم کے انوار وتجلیات کو یہاں تک پھیلایا کہ دشمنان اسلام کی لائبر بریاں بھری پڑی ہیں۔ یورپ میں علامہ اقبال نے مسلمان مفکرین کے قلمی تحافف و کھے تو پیارا شھے۔

گر وہ علم کے موتی کتابیں اینے آباء کی کہ جن کو د مکھ کر بورپ میں دل ہوتا ہے تی بارہ مسلمانوں کی ریسر جے و تحقیق سے بے اعتمالی د کھے کرعلامہ اقبال جیسے عظیم مسلمان مفكر خون كے آنسو بہانے ير مجبور ہو گئے اور بيداري كا درس ديے ہوئے فرماتے

حفاظت یفول کی ممکن تہیں ہے اگر کانٹول میں ہو خونے حریری

نیز جذبانی وہ ہوتے ہیں تو یوں پکارتے ہیں۔

فولاد کب رہتا ہے شمشیر کے لائق پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری

ان اشعار سے جس عمل کی طرف علیم الامت علیہ الرحمہ توجہ دلا رہے ہیں۔ فی زمانه دیکھا جائے تو ان کی حسین ترین تعبیر بن کرمدوح اکابرمحمد اقبال عطاری بانی جامعه صفیه عطار مید یکی کونلی و سکه رود سیالکوٹ سامنے آتے ہیں جو بیک وقت وین حنیف کے اکثر شعبہ جات کی اس شان سے خدمات سرانجام دے رہے ہیں کہ انسان حیران ره جاتا ہے۔ایک طرف مند تدریس کی زینت ہیں تو دوسری طرف تصنیف و تالیف زیرانم بین اور ساتھ ہی ساتھ شب و روز تقاریر کا جہاں آباد کئے ہوئے ہیں۔ بوں محسوں ہوتا ہے اللدرب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ التحیة والسلیم کی جامع غدمت کے لئے انہیں منتخب فرمالیا ہے۔ لہذا آپ کو وقت سے نہیں بلکہ وقت کو آپ ہے منتقبض ہونے کی ضرورت ہے۔الخضرمولا نامحدا قبال عطاری (حفظہ اللہ) نے مجھ ہے میرے موبائل تمبر پر رابطہ کر کے تقریظ کے متعلق فرمایا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ا پنی کتاب ' جنت کے حسین مناظر' ان بیج کے ذریعے مجھے سینڈ کریں۔ میں نے اس کو مختلف مقامات سے پڑھا اور بہت شائدار پایا۔اللہ نتحالی مولانا موصوف کے علم وصل اور قلم وقرطاس میں بر کتیں عطافر مائے۔

茶茶茶茶茶茶茶

عالم بيل، فاصل جليل، حضرت علامه مولا ناعبد اللطيف چيشني الاز ہري يريل: ضياء الامت فاؤنديش جرمني

میں نے اپنے مسلک کے ماضی قریب کے علماء کرام علیہم الرضوان کی تحار بر کو بھی ملاحظہ کیا اور عصر حاضر کے کثیر علماء اہل سنت کی تتحار بر کو بھی جنہوں نے بہت زیادہ تجریری کام کیا۔ان میں ماضی قریب کے علماء میں سے سے محقق حضرت عبدالحق محدث وبلوى عليه الرحمه وامام ابل سنت امام الشاه احمد رضا غان بريلوى عليه الرحمه بين جنبول نے کم وہیں ایک ہزار تصانف لکھیں اور عصر حاضر کے مؤلفین و مصنفین نے لا تعداد كتابيں لکھيں اور بعض نے عربی كتب كے تراجم اردو زبان میں كئے۔ ميرى مراد (1) مفتى محد خان قادرى (2) قائد ابل سنت امام شاه احد نورانى (3) سيخ الحديث حضرت علامه مولانا غلام رسول سعيدي (4) يروفيسر داكثر طاهر القادري (5) مفتى محمد المل قادري (6) مفتى سائيس غلام رسول قاسى (7) مفتى ينتخ الحديث حضرت علامه صديق بزاروي (8) شرف ملت، حضرت علامه شرف قادري جامعه نظاميه لاجور (9) حضرت علامه مفتى دُاكْتُر محمد اشرف آصف جلالي (10) حضرت علامه محمد منشاء تابش قصوری (11) حضرت علامه مولانا محرالیاس عطار قادری امیر دعوت اسلامی بین-ان مذکور جستیوں کے علاوہ بھی برسی جستیاں ہیں مگروہ شاید میری نگاہ سے پوشیدہ ہیں اسمی حضرات میں سے مولانا محداقبال عطاری (حفظہ اللہ) بھی ہیں جنہوں نے تقریباً بچاس

كتابين تحرير كر دي بين ان كا نام تو هم نام سالكنا تها مكر جب ان كي تصانف و تالیفات کو ٹیلی کیا تو برزابلند در ہے کا مایا اور جس کتاب کوآپ پر طریعے ہیں اس کا نام انہوں نے ''جنت کے حسین مناظر'' رکھا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا کو میں کے مولانا موصوف ہوں کہ وہ مولاتا موصوف کے قلم وقرطاس میں دن بدن ترقیاں عطا

العاجز: محمر عبد اللطيف چشتى الاز هرى يربيل:حضورضياءالامت فاؤنديش جرمني 17/8/13

茶茶茶茶茶茶茶

## تقريظ

عالم بيل، فاصل جليل حضرت علامه مولا نامفتي محمد عين البدين بركاني مدرس: دارالعلوم اسلامیه بر کاتبه بینک رود مظفر آباد آزاد کشمیر

محترم ومرم جناب محمد اقبال عطاري بهت ى خوبيوں كے مالك بيں۔ زير نظر كتاب "جنت كے حسين مناظر" ميں انہوں نے مسلمان كو جنت ميں ملنے والى تعمتون اورعطاؤل برقلم اتفایا ہے۔مولانا موصوف نے اس کتاب میں احادیث مبارکہ کی تخ تا كاجوكام كياب وه قابل ستائش ب اوراميد ب بيكتاب اپني افاديت ميس بهتر اور ہرمون کے لئے دنیا وا خرت میں کامیابی کی تنجی ہے۔اس کتاب سے قبل مولانا موصوف کی کثیر کتابیں منظر عام برآ چکی ہیں۔اللد تعالی موصوف کے علم عمر اور ذوق تصنیف میں برکتیں عطافر مائے۔

ازمقتي حمر عين الدين بركاني مدرس: جامعهاسلاميه بركاتيه بينك رودمظفرا بإدا زادسمير 01/7/13

( rr ) (8) (8) (8)

### حضرت علامه مولانا نديم احمد قادري نوراني كوار ترنمبر 2 نز دمجابد پیرول پیپ ناظم آبادنمبر 1 كراجي

الحمد للدميرے ہاتھوں ميں اس وقت جو كتاب ہے وہ مولا تا محد ا قبال عطاري كي ، تالیف '' جنت کے سین مناظر'' ہے۔ جب میں نے مؤلانا کی بیتالیف دیکھی تو دل کو براسکون ملا کیونکہ میں نے مارکیٹ میں جو بھی لٹر پچر اور کتابیں پراھیں مگر تسکین قلبی نہ هونی مگرموصوف کی بید کتاب دیکی کربهت متاثر جوا که ایک تو ساری کتاب بی متند کتب وحواله جات سے مزین ہے اور دوسرابید کہ احادیث کی توضیح بری شاندار کی ہے کہ جس کے سبب نہ صرف عامة الناس مستفید ہوں گے بلکہ علماء وائمہ مساجد بھی تفع عاصل کر سكيس كيد الله تعالى موصوف مؤلف كعلم وعمل مين اورقلم مين بركتنس عظا فرمائ اوران كوتح ريك ميدان ميس مزيدتر قيال عطا فرمائے-آمين

عاجز: غلام حضرت امام شاه احد نورانی نديم احدنديم قادري نوراني كوارثر تمر 2/14 ترديابد يبرول يب ناظم آبادنمبر المحراجي

**\*\*\*\*\*\*\*\***\*\*\*

## تقريظ

### حضرت علامه مولا نا لعقوب عطاری خطیب: جامع مسجد باب رحمت

بم الندارحن الرحيم

نفس کوزیر کرنے کے دوئی طریقے ہیں یا تو اسے عبادت پر ملنے والے انعامات کالا کے دے کرعبادت کی طرف راغب کیا جاتا ہے یا پھر گنا ہوں پر ملنے والے عذاب کالا کے دے کرعبادت کی طرف راغب کیا جاتا ہے یا پھر گنا ہوں پر ملنے والے عذاب سے ڈرا کراسے گنا ہوں سے بیخے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔

فی زمانہ سلمانوں کی اکثریت نیک اعمال کرنے کے معاطے میں عددرجہ ستی میں بتلا دکھائی دیتی ہے۔عبادات میں (غبر ہ) نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ دوسری طرف گناہوں کا بازارخوب گرم ہے۔عبادت میں رغبت نہ ہونے کی دو بڑی وجوہات ہوسکتی ہیں۔ایک تو ان کی ادائیگی میں مشقت کامحسوس ہونا اور دوسری ان عبادات کے بدلے میں حاصل ہونے والے انعامات سے لاعلم ہونا۔ زیر نظر کتاب جنت کے حسین مناظر جو کہ

### مولانا محراقبال عطاري مدظله

نے انہی اُمور کو اجاگر کرنے کے حوالے سے تحریر فرمائی کہ نیک اعمال کے بدلے انسان کن انعامات کا مستحق ہوتا ہے اور اسے کیسی کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ جنت کے حسین مناظر کو اس داریا انداز میں تحریر فرمایا ہے کہ جب کوئی اس

كتاب كويره هناشروع كري توان انعامات كحصول كے لئے اپنے آپ كو تيار كرتا ہوا محسوس کرے انداز تحریر اور موضوعات کی ترتیب ایسی کدول جاہے پڑھتے ہی چلے جائيں مگر پھر بھی جنت کی نعمتوں کو کما حقہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ بیتو جنت میں جا کر ہی ويليس كے انشاء اللہ تعالی عزوجل مكرجن كا تذكرہ قرآن باك اور احاديث مصطفوي صلی الله علیه وسلم سے ملتا ہے وہ بھی کم جیس -

اس كتاب كى جاذبيت اور موضوعات كى حسن تحرير كا اندازه اس كى فهرست سے

اس كتاب كا مطالعه كرنے والے استے اندر عمل كا جذبه بيدار موتامحسوس كريس کے۔انشاءاللدعزوجل

الله تعالى عزوجل البيخ حبيب لبيب صلى الله عليه وسلم كصدق بميس كنابول ہے سے نے اور نیک اعمال کرنے کی توقیق عطا فرمائے اور حضرت ..... کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کتاب کو بھی دوسری کتب کی طرح مقبول عام فرمائے۔

سك عطار محمر ليعقوب عطاري امام وخطيب جامع مسجد باب رحمت ضياءكوث ميانا بوره

**\*\*\*\*\*\*\*** 

## كياجنت دوزخ پرايمان لانافرض ہے؟

می صحیح حدیث مبارکہ میں ہے۔

حضرت عباده بن صامت رضى اللد تعالى عنه سن روايت ب كدرسول الدصلى التدعليدوآلدوسلم في ارشادفرمايا:

"جوكوني شهادت دے كم الله تعالى كے سواكوني معبود جيس، وہ اكبلا ہے، اس كاكوئى شريك جيس اور ب شك حمد (صلى الله عليه وسلم) اس كے بندے اور رسول بیں اور عیسی (علیہ الصلوة والسلام) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں، جواس نے مریم کی طرف القافر مایا اور الله کی طرف سے روح میں اور جنت اور دوز خ حق ہے تو ایسے تحص کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا اگر چہاں کے ياس اعمال كاكونى وافرخز بيندند بهوگا"\_

( في البخاري، كماب الانبياء، باب تولد يا الل الكتاب لا تغلوفي دينكم ، جلد 1 عربي صفحه 488 - حديث تمبر 3252) ( مي المسلم ، كتاب الايمان ، باب الدليل على من مات على التوحيد وخل الجنة ، حديث نمبر 28) (منكوة شريف، كماب الإيمان جلد 1 صفحه 14)

، حضرت عمر بن خطاب رضی الله نتعالی عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ اچا تک ایک سخص آیا جس کے کیڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ۔ نداس پر سفر کا کوئی نشان تھا اور وآلهوسلم نے ارشادفر مایا:

"اسلام بیہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود بہیں اور تماز ادا بہیں اور تماز ادا کہ بہیں اور تماز ادا کر سلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول بیں اور تماز ادا کر ہے، زکو ق دے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا جج کرے گئے تر ہے۔ ترکو ق دے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا جج کرے گئے تر ہے۔ میکن میں کا میں کہا ہے۔ "

اگراتواس تک چینجنے کی استطاعت رکھتا ہے'۔ یہن کروہ کہنے لگا! ''آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سیج فرمایا''۔ہم کو بڑا تہب

ہوا کہ بیے صفود ہی دریافت بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی۔

پھراس نے سوال کرتے ہوئے کہا! '' مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے'۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ایمان بہ ہے کہ تو اللہ تعالی جل جلالہ بر، اس کے فرشتوں بر، اس کی اس کی سے کہ تو اللہ تعالی جل جلالہ بر، اس کے فرشتوں بر، اس کی سوالوں بر، موت بر اور موت کے بعد ذرندہ ہونے بر، حماب و کتاب بر، جنت بر، دوزخ بر اور ہر طرح کی تقذیر بر ایمان مراب،

(میح اسلم ،جلد 1 ،سفی 38 ،اشعۃ اللمعات شرح مشکوۃ جلد 1 ،سفی 38 ،انوارالحدیث ،سفی 49) اس سے معلوم ہوا کہ جنت کا تعلق اعمال سے نہیں عقائد سے ہور جنت پر ایمان لانا واجب اورانکار کفر ہے۔

(مسکلہ) قرآن مجید فرقان حمید میں اور متواتر احادیث مبارکہ میں جنت اور اس کے احوال سے متعلق جو سچھ موجود ہے ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور اس کا انکار کرنا

3-جنت پرایمان کے متعلق شرح عقیدہ طحاویہ میں ہے۔ ''جو خض جنت کاانکار کرے وہ مسلمان نہیں ہوسکتا''۔

(شرح عقيده طحاويه ، جلد 2 ، صفحه 161 تا174 طبع مكتبه المعارف رياض)

4- جنت پرایمان کے متعلق صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی رحمه الله تعالى لكصة بين:

"جنت دوز خ جن ہیں، ان کا انکار کرنے والا کا فرہے"۔

(بهارشر لينت، جلد 1، حصد اول ، صفح تمبر 61)

5- صاحب قانون شريعت حضرت علامه مولا نائمس الدين احمد لكصته بين: ''جنت ودوزخ حق ہیں ان کا اٹکار کرنے والا کا فرہے''۔

( قانون شريعت ، حصه اول صغيمبر 36)

ان کے علاوہ اور بہت سے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں ولائل قاہرہ و صادقہ کے ساتھ لکھا ہے کہ جنت پرایمان لانا فرض ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔

## كياجنت كي تخليق موكئ ہے؟

اللد تبارك وتعالى كاارشاد كراي بے:

وسَادِعُوْ اللَّى مَعْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضَهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ لا أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ

(القرآن الجيد، بإره، آل عمران آيت نمبر 133)

(ترجمه) اور دوڑواہیے رب کی بخشش اور الی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب زمین وآسمان آجائیں (وہ) پر ہیز گاروں کے لئے تیار ر کھی ہے۔ ( کنز الایمان، اعلی حضرت امام احمد فاصل پر بلوی رحمہ اللہ تعالی ) ال آیت میں واضح طور پرموجود ہے کہ جنت تیار کی جا چکی ہے۔علامہ ابن

كثير رحمه اللدنعالي فرماتے ہيں: جنت اور دوزخ اب بھی موجود ہیں۔ جنت نيکول کے لیے اور دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔جیبا کہ قرآن مجید نے اس کی وضاحت فرمائي ہے اور رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم كى احاديث متواتر طور پر وارد ہوئیں ہیں۔ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ جولوگ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ قیامت کے دن پیدا ہوں گے ان کو احادیث صحیحہ سے واقفیت ہی نہیں

(البدايه والنها يه از ابن كثير رحمه الله تعالى)

جنت كاسرداركون ہے؟

حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا:

"بينسمنا انا اسير في الجنةِ اذا انا بنهرٍ حافتا ٥ فباب اللؤلؤءِ المجوف فقلت ماهاذا؟ قال الكوثر الّذي اعطاك ربك" .. (ترجمہ) میں جنت میں سیر کر رہا تھا کہ اچا تک ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کنارے خولدارموتی کے تیے تھے۔ میں نے بوچھا یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا که میروه کور ہے جواللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعطا

(الفتح الباري، جلد 11 عربي صفحه 464، تغيير ابن كثير، جلد 8، عربي صفحه 200، صفة الحية ، ابن مجير، عربي منحد 18 ميح البخاري في الرقاق، باب في العوض جلد 3 صفحه 58، والبعث والنشور حديث تمبر 204-126- نهاية في الفتن والملائم، جلد 11، مسبحه 464 أسنن الزندى، عديث نمبر 3360 جلد 2 مني 1697 وجمع الزوائد جلد 9، عربي مني 47، انتحاف الساده جلد 10 من 498)\_

مس مقام پر ہے جنت؟

جنت سدرة المنتلى كے قريب ہے۔ جيسا كەاللەنغالى كاارشاد كرامى ہے: وَكُفَّدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُرِى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأُولى ٥ القرآن الجيد، بإره 27، مورة ٥ (النجم، آيت تمبر 13 تا15) (ترجمه) "اورانہوں نے تو وہ جلوہ دوبار دیکھا۔سدرۃ استی کے پاس۔ اس کے پاس جنت الماوی ہے"۔

. (كنز الايمان واعلى حضرت امام احمد رضا فاصل يربيوي (رحمد الله تعالى)

ال سے معلوم ہوا کہ جنت پیدا کی جانچی ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زیارت کی ہے اور وہ سدرة المنتی کے قریب ہے۔

اس کو جنت الماؤی اس لیے کہا گیا ہے کہ ماؤی کامعنی ہے رہنے کی جگہ کیونکہ جنت ایمان داروں کے رہے کی جگہ ہے اس کیے اسے جنت الماؤی کے نام سے ذکر

حضرت عبدالله بن سلام رضى الله تعالى عنه فرمات بين: مين في الله تعالى كى مخلوق ميس سع زياده عزت وعظمت والي ني حضرت ابوالقاسم محدرسول التدسلي الله عليه وآله وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے۔

"وان الجنة في السماء "

(ترجمه) بے شک جنت آسان میں ہے۔

(ملة الحية الوقيم احصه 6، باب 25، حديث تمبر 132)

(المتدرك الحاكم ، جلد 4، عربي صفحه 568) (حادي الارداح ، حديث نمبر 96)

## ر جنت کے حسبہ مناظم کی دی گئی دیا ہے

## لفظ جنت كامطلب كيا ہے

جنت عربی زبان میں ایسے باغ کو کہتے ہیں جوسرسبز ہواور گھنے درختوں کی وجہ سے زمین کو چھیا دے اور جنت باغ بہشت کے لیے اکثر وغالب استعال ہوتا ہے اور اس کامعنی ہے پوشیدہ۔ (مصباح اللغات، صفحہ بر 119، ناشرخزینه علم وادب اردو بازارالا ہور) قرآن كريم ميں جنت جيسے حسين لفظ كا استعال چھياسٹھ (66) مرتبہ ہوا ہے۔ اس خوبصورت اور دل افروز لفظ کی جمع جنات ہے۔ وہاں ایک ہی طرح کے جیس بلکہ

مختلف انواع واقسام کے باغات اپنی رککشی اور دلفریبی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔قرآن مجید میں جنات جیسے لطیف و یا کیزہ لفظ کا استعمال انہتر 69 مرتبہ ہوا ہے۔

جنت ابیا مقام ہے جہاں عیش ہی عیش ،آرام ہی آزام ،خوشی ہی خوشی ،سکون ہی سكون، سلامتي بي سلامتي، راحتي بي راحتين، لذتين بي لذتين بعتين بي تعتين مول كي

، اور بیرایی تعتیں، راحیں، لذتیں، عیشیں اور خوشیاں ہوں گی کہ ان کا دنیا میں تصور ہی

الله تعالی جل جلاله کا ارشاد کرای ہے:

فَكُ لا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةِ آعُيُنِ (ترجمه) "وتوكسي جي كوبيس معلوم جوآئكه كي تصدّرك ان كے ليے جيمياركي

ہے" \_ (القرآن الجيد، بإره 21، سورة نمبر 32 (السجده) آيت نمبر 17)

( كنز الايمان، اعلى حضرت المام احمد رضا فاصلِ بريلوى رحمه الله تعالى )

حضرت بهل بن الساعدي رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كہ حضور صلى الله عليه وآلہ وسلم نے جنت کے وصف بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا:

فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب

(ترجمه) جنت میں ایسی ایسی تعمیں ہیں جنہیں نہ کی آئھ نے دیکھا، نہ مسى كان نے سنا اور نہ بى كى دل ميں ان كا تصور تك پيدا ہوا''۔ ( صحيح المسلم، كتاب الجنة وصفة تعيمها واهلها، جلد 2، عربي صفحه 378 عديث نمبر 2825) (السنن الترندي، حديث نمبر 3292) (مند احمد جلد 2، صفحه 438) (بدورالسافره، صفحه 477) (العاتبة ، صفحه 313) (ترح الهنة ، جلد 15 ، صفحه 209) (طبراني كبير ، عديث نمبر 6002-6003) ( من حاكم ، جلد 2، صفحه 413) (صفة الجنة ، ازالي الدنيا، صفحه 11) ( سيح ابن حيان ، جلد 10 ، صفحه 240) ( سيح الزدائد ، جلد 10 صفحه 412) (مشكوة شريف ، حديث تمبر 5612) (ابن الي شبيه جلد 13 م في 109) (كتاب الزيد، ازابن مبارك جلد 2 صفي 77) (عليه از ابوليم اصبهاني، جلد 2، صغه 262) اتحاف السادة، جلد 8، صغه 567) (انتحاف السادة جلد 10 مبخه 535) (طبراني صغير، جلد 1 مبخه 26) ( قرطبي، جلد 14 مبخه 104) (تفيرابن كثير، جلد 6 مني 367) (مند تميدى، حديث نمبر 1133)\_

### کون لوگ جنت میں جائیں گے؟

جن لوگوں نے اللہ تعالی کی ربوبیت اور رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کی حقانبیت کو دل و جان سے تسلیم کیا اور اپنی زندگی مالک ارض و ساء کے احکام اور محبوب کبریاصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور اسلام کے زریں اصولوں کے مطابق بسر کی ، ان وفاشعار بندوں کے لیے اللہ ارتم الراحمین نے جنت تیار کرر تھی ہے اور یہی لوگ کاروان چنت میں شامل ہوں گے۔

### وخول جنت كاسبب كيا ہے؟

التدنعالي قرآن مجيد فرقائ حميد ميں ارشاد فرماتا ہے:

(ترجمه)"اے ایمان والو! کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں در دناک عذاب سے بچاکے۔ایمان رکھوالٹداؤراس کےرسول براوراللد کی راہ میں اسے مال وجان سے جہاد کرو، بیتمہارے لیے بہتر ہے اگرتم جانو۔ وہ تمہارے گناہ

بخش دے گا اور جہیں باغوں میں لے جائے گاجن کے نیچے نہریں روال اور یا کیز ومحلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ پاکیز ومحلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ (کنز الایمان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ)

اس آیت میں اللہ تعالی نے مومنیں کی رہنمائی الی تنجارت کی طرف فرمائی ہے جودوز خ سے بچا کر جنت میں لے جانے والی ہے اور وہ ہے، اللہ تعالی جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جما وکرنا ہے۔

، اس ہے معلوم ہوا کہ عذاب سے بچاؤ اور جنت جیسی عظیم نعمت مومنین ، مجاہدین اور جنت جیسی عظیم نعمت مومنین ، مجاہدین اور نیکوکاروں کو حاصل ہوگی۔

ان آیات میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان جنت کے حصول اور دور خ سے حفاظت والی تجارت کو اپنالا کھی کم انسان کو ضائع مت کرے دور خ سے حفاظت والی تجارت کو اپنالا کھی کی بنائے۔ یعنی ایمان کو ضائع مت کرے اور نیک کام کو ہاتھ سے مت جانے دے اور برے کام کو اپنے قریب نہ آنے دے کیونکہ بہی تجارت انسان کے لیے آخرت میں فائدہ مند ہے۔

### مس کے واسطے ہے جنت

ارشاد باری تعالی ہے۔

وَسَارِعُوْ اللَّى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ لا أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ٥

(ترجمہ)''اور دوڑوا پنے رب کی بخشش اور الیمی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب زمین و آسمان آجا ئیں پر جیز گاروں کے لیے تیار رکھی ہے''۔ (کنزالایمان، املی حضرت اہام احمد رضافاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ) اس آیت میں مسلمانوں کو جنت کی طرف بلایا گیا ہے کہ اے مسلمانو! بھا گوا پنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ ریجی بتایا گیا ہے کہ جنت ان کے لیے ہے جو پر ہیں ، فرمانبردار ہیں اور گنا ہوں سے دور بھا گئے والے ہیں۔ اعمال جنت کی تیمت نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی کافضل ہے کہ بندہ نیک کام کرتا ہے وہ اس کو جنت سے تواز تا ہے۔

## الله عزوجل كى يكاركيا ہے

الله تعالیٰ قرآن مجید میں ارشادفر ما تا ہے۔ وَ اللّٰهُ يَدْعُوا إلى دَارِ السَّلْمِ طُ (ترجمه) اور الله سلامتی کے گھر کی طرف بکارتا ہے۔

(القرآن الجير، پاره 11 ، سورة نمبر 10 (يونس) آيت نمبر 25)

(كنزالايمان، اعلى حضرت الم احمد رضافاضل بريلوى رحمه الله تعالى)
حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قرمات بين: "وارالسلام" سے مراو
"جنت" ہے۔ (صفة الجنة ، از ابوهیم ، اصبها نی ، صفح نبیر 35)
حضور صلی الله عليه وآله وسلم كی دیکار كميا ہے۔
حضور صلی الله عليه وآله وسلم كی دیکار كميا ہے۔
حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے روابيت ہے كہ حضور صلی الله عليه وآله وسلم نے

"ایک سردار نے ایک گر بنایا، ایک دسترخوان لگایا اور ایک دائی (بلانے والے) کو بھیجا۔ تو جس نے اس دائی کو لبیک کہا وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا اور سردار کو راضی کیا۔ بے شک سردار اللہ تعالیٰ ہے، گھر اسلام ہے، دسترخوان جنت ہے اور دائی محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں "۔

اسلام ہے، دسترخوان جنت ہے اور دائی محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں "۔

(تقیر در منثور، جلد 3، عربی صفحہ 305) (تہذیب تاریخ دعق، جلد 1، عربی صفحہ 275)

(صفحہ الجند، از ابوقیم اصبانی، مدیث نمبر 31)

### ایمان والول کے واسطے کیا انعام ہے؟

1- حضرت مہیل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں . رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي مجلس مين بينها جواتها تو آب صلى الله عليه وآله وسلم نے اس مجلس میں جنت کی تعریف فرمائی بیہاں تک کہ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اس کے آخر میں فرمایا:

"جنت میں وہ چھ ہے جس کو کسی آئے نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنااورند بی سی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزراہے '۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیآبیت تلاوت فرمائی۔ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَمِـمًا رَزَقُنهُمْ يُنْفِقُونَ ٥ فَـلاتَعْلَمُ نَفُسٌ مَّآ أَخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعُيُنٍ ﴿ جَزَاءً مِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ٥ (ترجمه) ''ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں ،خواب گا ہوں سے اور اپنے رب کو پیارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور مارے دیتے ہوئے میں سے

میر ات کرتے ہیں و تو کسی جی کوئیس معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے ليے چھيار كھى ہے (جوكہ) صلد (ہے)ان كے كامول كا"۔ (القرآن الجيد، بإره 21، سورة تمبر 32 (السجده) آيت 16-17) (كنز الايمان، المليمنرت امام احدرضا فاصل بریلوی رحمه الله تعالی) (صحیح المسلم، حدیث قبر 2825) (المستد الاحمد، جلد 2، صفحه 438) (السنن الترقدي، حديث تمبر 3292) (ابن الي شيبه، جلد 13، صفحه 109) (المشكوة المصابح، عديث نمبر 5212) (صحيح الحاكم، جلد 2، صفح 413) (تغيير در منتور، جلد 5، منحه 176) (تغییر این کثیر، جلد 6، منحه 367) ( بختع الزوائد جلد 10، صفحه

اس آیت میں مسلمانوں کو اعمال صالحہ کے ساتھ جنت کے حصول کی ترغیب دی

من ہے۔خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنت کے بڑے بڑے انعامات بیان کئے گئے ہیں جو تہجد گزار ہیں اور اللہ کی عبادت و ذکر میں رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ حدیث قدی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفر مایا: "الله تعالى ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چھ تیار کررکھا ہے جو کسی آئکھنے دیکھا تک نہیں ،کسی کان نے سنا تک نہیں اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک بھی جیس آیا"۔ ( صحيح المسلم ، كماب الجند وصفة تعيمها واهلها ، جلد 2 ، عربي صغيد 378 ، مديث تمبر 2825 السنن الترندي، حديث تمبر 3292) (مند احمد جلد 2، صفحه 438) بدور السافره، صفحه 477)

(العاتبه صغه 313) (شرح السنه، جلد 15، صغه 209) (طبرانی تجبیر حدیث تمبر 6002-6003) ( سيح ما كم ، جلد 2 يصفحه 413) \_

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں: اگرتم جا ہوتو سے آیت بوری بڑھ

فَكَلا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ عَلَى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ (ترجمہ) تو کسی جی کوئیس معلوم جؤا تھے کی ٹھنڈک ان کے لیے چھیارتھی

(القرآن الجيد، بإره 21، سورة نمبر 32 (السجده) آيت نمبر 17) كنز الايمان، اللجفر تامام احدرضا فاصل بریلوی رحمداللدتعالی اس عظیم تعت کے کتے اساء ہیں۔

## جنت کے نام

جنت کے وہ نام جو قرآن مجید کی آیات کریمہ میں وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔

مورة انعام آيت 127

سورة تجده آيت 28

كوشدامن وسلامتي

بميشه دنيخ كالمسكن

1-\_دارالسلام

2- دارالخلد

|     | -            | ~~~~               |                     |
|-----|--------------|--------------------|---------------------|
| -3  | دارالمقامة   | لنشين محل          | سورة قاطرآيت 35     |
| -4  | دارا الآخرة  | آخرت كالكمر        | رسورة عنكبوت آيت 64 |
| -5  | مقام امین    | گهوارهٔ امن وعافیت | سورة دخال آيت 51    |
| -6  | مقعد صدق     | مقام عزت وآبرو     | مورة قمرآيت 55      |
| -7  | جنة الماولى  | بهت عمره جنت       | مورة جم آيت 15      |
| -8  | جنات عدن     | سدابهارجنت         | مورة صف آيت 12      |
| -9  | جنات النعيم  | تعمتول سےلبریز باغ | سورة لقمان آيت 18   |
| -10 | جنات الفردوس | سب سے اعلیٰ جنت    | سورة كيف آيت 107    |

संग्रेट राया वांके

## جنت کنی بردی ہوگی؟

جنت کی وسعت کا حقیقی اوراک ندصرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جنت ایک خوبصورت اور حسین مملکت ہے جو اس کرہ ارض کے مقابلے میں اربول، کھر بول گنا زیادہ وسیع وعریض ہے۔ جنت کا ایک جھوٹا سا جزیرہ بھی اس کرہ ارض سے سیننگروں گنا زیادہ وسیع و کرشادہ ہوگا۔

جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے ادنیٰ ترین جنتی کو جو جا گیرعطا کی جائے گی وہ بھی اس پوری دنیا سے دس گنا بڑی ہوگی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند فرمات بين: رحمة للعالمين صلى الله عليه وآليد والدوسلم في فرمايا:

سب سے آخر میں دور خ سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والے آدمی کو میں اسب سے آخر میں دور خ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ لوگ بہچاں تا ہوں۔ وہ شخص اپنے سرینوں کو گھیٹتا ہوا جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ لوگ اپنی اپنی جگہ آباد ہو چکے ہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا۔ وہ تمہیں وہ وفت یاد ہے جبتم جہنم میں تھے؟"

وه عرض كرے گا۔" جي بال ياد ہے"۔

مير كبها جائے گا! " دخته بين جنت ميں جنتي جا كيرجائے ،اس كي خوا بمش كرو؟" وہ محص این خواہش کرے گا۔ پھر کہا جائے گا۔

تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے اور کرہ ارض سے بردی جا گیرمزید تمہارے نام "الاث" کی جاتی ہے"۔

( سيح أسلم ، كماب الايمان، باب الشفاعة ، جلد 1 ، صغه 105) ( فتح الباري شرح بخاري، جلد . 11، صفحہ 418، 419) (الندور السافرة، حديث تمبر 1642) (ابوعوانه، جلد 1، صفحہ 165-165) (السنن الترندى وديث تمبر 2595) (السنن ابن ماجه وديث تمبر 4339) (حادى الارواح، صفحه 472) (ابن الى شيبه، جلد 13، صفحه 119-120) (كتاب التوحيد، ابن فزيمه سنى 317) (مندامام احمد، جلد 1 صنى 378) (زُمِدوهناد، صنى 207) (البعث والنثور، صفحه 103) تذكرة القرطبي جلد 2، صفحه 425) (الأساء والصفات، صفحه 221) (شعب الايمان، صنحه 319) (وصف الفردوس، صنحه 47)\_

#### التدكا فرمان

اللدنعالي كاارشادي:

وسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبُّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْارْضُ لا أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ

(ترجمه) ''اور دوڑوائیے رب کی بخشش اورالی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسان و زمین آجا کیں، پرہیز گاروں کے لیے تیار کر

(القرآن الجيد، باره 4، سورة نمبر 3 (آل عران) آيت نمبر 133) (كنزالايمان، العيضر تامام احدرضا فاصل بريلوي رحمداللدتعالى)

# كياكوني جنت كي ممل تفصيل جان سكتا ہے

سو فیصد سی بات سیر ہے کہ جنت کی بوری تفصیل اور اس کے حالات کوہم اسینے ادراک میں محفوظ میں کر سکتے اور نہ ہی مید ہمارے بس کی بات ہے۔ عقل انسانی بڑی محدود اور جنت ہر اعتبار سے لامحدود ہے۔ اللہ تعالی نے اسے رسولول، نبیول، صدیقوں، متقبوں اور نیکو کارلوگوں کونوازنے کے لیے کئی بری جنتوں کا اہتمام فرمایا ہے۔اس کا کامل تصور تو جمارے ذہن ہیں کر سکتے البتہ عقل انسانی میں سے برسی اور وسيع " " كائنات كاجوتصور ازل سے آج تك موجود ہے وہ ہے " زمين وآسان" كى کشادگی ووسعت کا تصور۔ اس سے بری چیز انسانی عقل وہم میں سابی جین سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مذکورہ آیت میں انسان کے تصور کو بیان کرتے ہوئے

" تیرے لیے سب سے زیادہ وسیع ترین چیز آسان اور زمین ہے لیکن جنت جومتقین اور نیک کاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی وسعت آسان زمین سے کی در ہے زیادہ ہے ۔

اس آیت میں صرف جنت کی وسعت بیان ہوئی ہے جبکہ اللہ تعالی 'نجے نیات '' كالفظ بھى استعال فرماتا ہے۔معلوم ہوا كدايك جنت سارى زمينوں اور آسانول سے بری ہے تو ساری جنتوں کا کیا عالم ہوگا؟ بیتو انسان کے تہم وادراک اور عقل سے بڑھ كريب اور جنت كي وسعت كا تصور نامكن نہيں ليكن عالم حاضر ميں اس كي مثال نہيں وی جاسکتی دوسری جگدارشاد ہے:

سَابِقُو ٓ اللَّى مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ لَا أُعِـدَّتْ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ <sup>طَ</sup> ذَٰلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُورِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ٥

(ترجمه) بزه کرچلواییخ رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسان اور زمین کا پھیلاؤ، تیار ہوئی ہے ان کے لیے جواللہ اوراس کے سب رسولوں پر ایمان لائے۔ بیاللد کا فقل ہے جے جا ہے و اور الله برا على والاسم (القرآن الجيد، بإره 27، سورة نمبر 57 (الحديد) آيت نمبر 21) (كنزالا يمان المعيضرت المام احمد رضافاضل بريلوى رحمه الله تعالى)

#### تعارف ارص جنت

جنت كى زمين كے حقیق اوصاف كا ادراك توممكن بى بيس البتدا حاديث صحيحه كے مطابق اس کا رنگ زعفران جیبا اورخوشبوکستوری جیسی ہوگی۔زعفرانی رنگ انتہائی ولکشی کا حامل ہوتا ہے اور کستوری ہے بہتر کوئی خوشبو ہیں ہوتی۔ جاذب نظر اور معطر ہونے کے ساتھ ساتھ میمٹی عمر کی اور کوالٹی میں بھی اتنی اعلیٰ ہے کہ مشرق ومغرب شال وجنوب، عرب وجم بلكه بورى دنیا كی دولت صرف ایك كر قطعه جنت كی قیمت بیس بن سكتی \_

# جنت کی قیمت کیا ہے

1- حضرت بهل بن سعدرضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كدرهمة للعالمين صلى التدعليه وآله وسلم في ارشادفر مايا:

"موضع سوطٍ في الجنة خير من الدنيا وما فيها"

(ترجمہ) جنت میں ایک چیڑی کے برابر جگہ بوری دنیا اور اس کی ہر چیز

( سيح البخاري، كماب بدوائلق، باب ماجاء في صفة الجنة، جلد 1 ، صغير 461) (اسنن التريذي، صديث تمبر 2527) (منداحم، جلد 1، صفحه 171-171) (كتاب الزبداين مبارك، صفحه 416) (شرح السنة ، حديث تمبر 4377) حادي الارواح ، حديث تمبر 354) (تماييران كثير، جلد 2، صفيم 442) (صفة الجنة، از ابن الى الدنيا، صفيه 282) (صفة الجنة از الوقيم

اصبهاني، حصه دوم، صفحه 115) (مشكوة شريف، حديث تمبر 5637) (اتحاف السادة، جلد 10 ،صفيه 543) (الترغيب والتربيب، جلد 4،صفحه 558) (تفيير درمنتور، جلد 1 صفحه 37) (السنن الزندي، حديث نمبر 3292) (السنن الداري، حديث نمبر 2823) (متدامام احمد، جلد 2، صفحه 482، 438) (مبتدابن الي شيبه حديث نمبر 15821) (مبتداني شيبه وجلد 13 معتد 101) (مندابن الي شير، حديث تمبر 10867) (مندابن الي شير، جلد 13، صغير 122) ( سيح عاكم، جلد 2، صغير 299) (شرح النة ، جلد 15 ، منغير 209 ، مديث نمبر 4372) (مصنف عبدالرزاق، جلد 11 صنحه 421) (تاريخ واسط، صنحه 143) (البخاري، عديث نمبر 2892-3250-6415) (الكسني دولاني، جلد 2 صفحه 103) (عيم مسلم، صديث نمبر 1881) (السنن الزندي، صديث نمبر 1648) (ابن ماجه، صديث نمبر 4330) (مند المام احمد، جلد 3، صنى 34-433) (مند المام احمد، جلد 5، صنى 330-337-338-338) (مندجيدي، مديث تمبر 930) (شرح الهنة ، جلد 10 صفحه 351، مديث نمبر 2615) (طبراني كبير، مديث نمبر 5748،5716،5959،5917، 5753، 5778، 5753، 5836، 5858، 5861، 5861، 5866، 5866) (سنن سعيد بن منصور، عدیث نمبر 2378) (مجم شیوخ ابن جمیج میدادی، عدیث نمبر 272) (اسنن انسانی، جلد 6، صغيرة) (ابن الي شيبه، جلد 5، صفحه 284) (مندامام احمر، جلد 5، صغه 335) (صفة الجرية للمقدى، جلد 3 ، صفحه 80) (زوائدابن حبان، حذيث تمبر 2629) (تاريخ جرجان، صفحه 146) (جمع الزوائد، جلد 10، صفحه 415) (طبية الاولياء، طلد 4، صفحه 108) (فيض القدير، جلد 5، صنحه 266) (الماريخ الكبير، للخارى، جلد 2، صنحه 291) (صنة الجنة، صنحه مبر 56،55،154،53) (الا ال عذ التخريج كلمن حامش صفة الجنة لا في تعيم اصبها في رحمدالله تعالى ) (ابن ماجه جلد 2 منحد 598)

## ارض الجنت كى ايك فتم

(2) حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"الحنة لبنة من ذهب و لبنة من فضةٍ ترابها الزَّعفران وطينها المُسكُ".

(ترجمه) جنت کی تعمیر ایک سونے کی اینٹ اور ایک جاندی کی اینٹ لگا کرکی گئی ہے۔اس کی مٹی زعفران کی ہے اور سیمنٹ کستوری کا۔ (المستد احر، جلد 2، صفحہ 305-445) (مستد بزار، مدیث نمبر 3509) (السنن الترندی، حديث تمبر 2526) السنن الدارمي جلد 2، صفحه 333 (حاوى الا دواح، صفحه 184)

(3) حديث ياك ميس ب كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: "ادخلت الجنة فاذا فيها جنابد اللؤلؤ وَاذا تُرابِها المسك". (ترجمه) میں جنت میں داخل ہوا تو ان میں خوبصورت اور چیکدارموتیوں کے گنبد منصاور جنت کی زمین ستوری کی تھی '۔ ( سيح المسلم ، كتاب الا يمان ، صفحه 163) (حاوى الارداح ، صفحه 184) ( صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، صغر 349) (مندامام احد، جلد 5، صغر 144)

(4) حضرت ابوسعيد خدري رضى اللدتعالى عنه عدوايت هے كدابن صياد نے حضور صلی الندعلیه وآله وسلم سے جنت کی مٹی کے متعلق دریافت کیا تو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نے ارشادفر مايا:

"در مكنة بتضاء مسك خالص"

. (ترجمه) "جنت كي مني نرم، ملائم، سفيد، روش اور خالص كستوري كي

( من المام كراب النتن ، حديث نمبر 1928) (مصنف ابن الي شيبه ، جلد 13 ، صفحه 96 ، مديث تمبر 15803 (البدورالهافرة ، مديث تمبر 1772)

(5) حضرت مجابد رضى الله تعالى عنه فرمات بين جنت كى زمين جاندى كى

Marfat.com

(صفة الجنة الإنعيم اصبهاني، صفحه 52) (ابن الي شيبه، جلد 13، صفحه 95) (ابن مبارك، عديث نمبر 229) (بيهي عديث نمبر 286) (تفيير در منثور، جلد 6، منحه 300 تفيير حضرت

(6) حضرت ابوذررضى اللدتعالى عندست روايت ب كدني كريم صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمایا:

ودمیں جنت میں داخل ہوا تو اس میں موتی کا ایک قبرتھا اور اس کی مٹی كستورى كى تھى" \_ (صفة الجنة ، از ابولىم اصبهانى، حديث نمبر 158)

(7) حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه فرمات بين: ابن صياد سے حضور صلى الله عليه وآليه وسلم في جوايا فرمايا:

"جنت كى منى منك خالص اورسفيدميدے كى طرح بے"۔ (صفة الجنة واز امام ابوليم اصبهاني، حديث نمبر 159) (صحيح المسلم، كماب الفتن ، حديث نمبر 1928) (مصنف ابن الى شيد، جلد 13، صفحه 96، صديث تمبر 5803) (البدور السافرة، مديث قبر 1772)

(8) حضرت مغیث بن سمعی رحمة الله علیه کہتے ہیں که مجنت کی مٹی کستوری اور زعفران كى ہے '\_ (مامة الحديد ،ازامام الوقيم اصبهانی ، عديث تمبر 163)

آ گھویں قسم

. (9) حضرت ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرشادفر مايا:

جھ کو جبرائیل نے خبر دی ہے کہ جنت کی زمین خالص سونے کی ہے'۔ (صفة الجرثة ، ازامام ابوقيم اصبهاني ، حديث تمبر 152)

ر جنت کے حسین مناظم کی کروچی کی سرم کے

## كيا جنت ميں نہريں ہوں گی؟

(1) حضرت مسروق رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں۔

"جنت کی نہریں زمین کو چیرنے کے بغیر ہی چکتی ہیں"۔

(صفة الجنة ، اذامام الوقيم اصبهاني ، حديث تمبر 316) (حلية الوقيم ، جلد 6 ، صفحه 205) (البدور السافرة ، حديث تمبر 1914) (حاوى الارواح ، صفحه 242) (صفة الجرية ابن الي الدنيا، حديث تمبر 68) (نهلية جلد 2، منحه 399) (ترغيب وترهيب، جلد 4، منحه 518) (تنبيرابن كثير، جلد4 منحه 176) (تنبير درمنثور، جلد 1، منحه 38) \_

(2) حضرت عبيد بن عمير رضى اللد تعالى عنه فرمات بيل-

د جنت کی زمین ہموار ہے، اس کی نہریں اس کی زمین کو چیر کرنہیں چکتیں'۔ (الحاوى الأرواح، صفحه 174) (صفة الجنة ، از امام ابوهيم اصبهاني ، حديث نمبر 316) (حلية الوقعيم ، جلد 6 وصفحه 205) (بدور السافره ، حديث تمبر 1914) (حاوى الارواح ، صفحه 242) صفة الجنة ابن الى الدنيا، عديث تمبر 68) (نهلية ، جلد 2 صفحه 399) (ترغيب وترهيب ، جلد 4منخہ518)\_

(3) حضرت زميل بن ساك رحمة اللد تعالى كہتے ہيں كدميں نے اپنے والدسے سناوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ نتعالی عنبما سے عرض کیا! " کیا جنت کی نہریں کھودی ہوئی ہیں (وہ زبین کو چیر کر بنائی گئی ہیں )؟"

ووجیں، بلکہ وہ زمین کے اوپر چلتی ہیں۔ دونوں طرف سے اپنی جگنہ کے اندر اندران كاياني (اين مقرره صدي بروكر) ندداتين جاتا باورندي بالين". (صفة الجئة ، امام الوقيم إصبهاني ، حديث نمبر 318) (صفة الجنة ابن الى الدنيا ، حديث نمبر 68) (نعابيه جلد 2، صغه 399) (ترغيب وترهيب ، جلد 4، صغه 518) (تغيير ابن كثير، جلد 4، منحه 176)تغير درمنتور، جلد 1، صغه 38)

(4) حضرت عبيد بن عمير رحمة التدعلية فرامات بين:

ر جنت کے حسین مناظم کر کھی کھی کے اس کے

و جنت کی زمین برابر ہے اور اس کی تہریں زمین کھود کرنہیں جلائی گئیں'۔ (صفة الجنة الزامام الوقيم اصبهاني مديث مبر 319)

## جنت كسي تعمير بهوتي ؟

(1) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:

"جنت کی جار د بواری کوا یک اینٹ سونے اور ایک اینٹ جا ندی کی لگا کر العميركيا كياب---

(رحلة الخلود وصفحه 246) (زيارات زاهد ابن المبارك صفحه 72) (مصنف عبدالرزاق، جلد 11 منجه 416 ) \_

### جنت کے بل کننے ہیں؟

حصرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

"جنت کے اردگر دسات فصلیں اور آٹھ بل ہیں، جنہوں نے تمام جنت کو تھیرنے میں لے رکھا ہے۔سب سے پہلے جار دیواری جاندی کی ہے، دوسری سونے کی بتیسری سونے اور جاندی دونوں سے ملی ہوئی ، چوسی لؤلؤ ک، یا نچویں یا توت کی چھٹی زبر جد کی اور ساتویں ایسے نور کی ہے جو چک رہا ہے۔ان تمام جار د بوار بول میں سے ہرایک کے درمیان یا ج سوسال كا فاصله ي-"-

#### جنت کی د بوار س

(3) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله ملی الله عليه وآلبه وسلم في ارشاد فرمايا:

ان الله عزوجل احاط الجنة لبنة من ذهب و لبنة من فضةٍ". (ترجمه) بے شک اللہ تعالی نے جنت کی جار دیواری ایک اینٹ سونے اورایک ایند جاندی کی لگا کربنائی ہے۔ (المستداحم، جلد2، صفحه 305-445) (متديزار، حديث نمبر 3509) (السنن التريزي، حديث تمبر 2526) (السنن الداري، جلد2، صفحه 333) (حادي الأرواح، صفحه 184)

## جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟

جن لوگوں نے اللہ نفائی کی رہو ہیت، رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کی حقاشیت کودل و جان سے تسلیم کیا اور اپنی ساری زندگی ما لک ارض و ساء کے احکام، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور اسلام کے زریں اصولوں کے مطابق بسر کی۔ان وفاشعار بندوں کے لیے اللہ تبارک وتعالی نے انعام کے طور پر جنت تیار فر مارکھی ہے۔

جب بيخوش نصيب مرووعورت ساقي كوثر شافع محشر حصرت محمصطفي احمدِ مجتبي صلى الله عليه وآله وسلم كى زير قيادت لواء الحمد كے زير سابيه اپنى منزل لينى جنت كى طرف روال دوال ہول گے تو ان کے قد کا تھ اور اجرتی ہوئی جوانی میں قدرت کا حسین

حضرت الوجريره رضى التدنعالي عنه مدوايت بكرسول التصلي التدعليه وآله

"جو حض بھی جنت میں جائے گا اس کا قد حضرت آ دم علیہ السلام کی طرح سائھ ہاتھ (تقریبانوے فٹ) لمباہوگا۔ شروع میں تمام انسانوں کے قد ساٹھ ہاتھ تھے بعد میں آہتہ آہتہ گھنے گئے یہاں تک کہ موجودہ حالت

ر جنب کے حسیب مناظم کے کھی کھی کے اس کے

(صحیح انبخاری، کماب الانبیاء، حدیث نمبر 3326) (صحیح اسلم، کماب الجمه وصفه تعیمها واصلها حلد 2، عربی صفحه 380) (حاوی الارواح، صفحه نمبر 202) (منداحمد، جلد 2 وصفحه 315) رمصنف عبدالرزاق، جلد 10، صفحه 384، حدیث نمبر 19435)

جنتیوں کی اس لمبائی کی مناسبت سے ان کے جسم بھی چوڑے حکلے ہوں گے اور بھر بچر جوانی ہوگی۔ چنانچہ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا:

''جب اہل جنت جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی۔جسم صاف ہوں گے مسیں بھیگ رہی ہوں گی مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی۔جسم سرگیں اور عمرین میں (30) یا جینتیں (33) سال موں گئی۔

(السند امام احمد، جلد 2، عربی صفحه 295) (السند امام احمد، جلد 5، صفحه 243) (السنن امام احمد، جلد 5، صفحه 243) (السنن امام احمد، جلد 5، صفحه البرید، للمقدی، جلد 3، حصه اول، صفحه 79) (ابن مبارک، حدیث تمبر 136) (حاوی الارواح، صفحه 202) (بدور السافره، حدیث تمبر 2166)

جنتیوں کے چہرے حسن و دکاشی کی وجہ سے چا ندستاروں کی طرح چک دمک رہے ہوں گے۔ چہرے حسن ابو ہر برہ وضی اللہ نتعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

''جنت میں جانے والے پہلے گروہ کے چبرے چودھویں رات کے چاند
کی طرح چیکیں گے اور دوسرے گروہ کے چبرے آسان پر چیکدار،
خوبصورت ستاروں کی مانند چیک دمک رہے ہوں گے۔ یہ جنتی نہ پیشاب
کریں گے نہ پاغانہ، نہ تھوک پیمینکیں گے نہ ناک کی غلاظت، ان کی
کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پینہ کستوری کا۔ ان کی انگیزھیاں
د'آگر'' کی ہوں گی اور ان کی بیویاں حوریں۔ ان کے اخلاق ایک ہی
آدی کے خلق جیسے ہوں گے اور ان کی صورت اپنے والدمخر محضرت آدم

عليه السلام كي صورت بر بهول كي" ـ ( سيح البخاري، حديث نمبر 3327) ( سيح أسلم ، كمّاب الجنة وصفة تعمها واهلها، جلد 2، عربي صفح 379 مديث مبر 2834) (مصنف ابن الي شيبه ، جلد 13 ، سفح 109) (واكل ابن الي عاصم، حديث تمبر 59) (السنن ابن ماجه حديث تمبر 5333) (المسند امام احد، جلّد: 2، صغير 253، مديث نمبر 7429) (نوائد منتغبه، خطيب بغدادي، جلد 2، صغه 8) (اخبار اصفهان ابوليم اصبهاني ، جلد 1، صفحه 300-301) (صقة الجنة ، از امام ابوليم اصبهاني ، حديث تمبر 240) (البعث والنشور، حديث تمبر 449) (زُهدا بن مبارك، حديث تمبر 1476)\_

جب بيجنتي كاروال اين منزل بريخ جائے گا تو امير كاروال نبي آخر الزمال حضرت محمصطفی الله علیه وآله وسلم دروازے پردستک دیں کے اور جنت کا دریان عرض کرے گا!

رسول التدسلي التدعلية وآله وسلم ارشاد فرما كيس كي محر (صلى الله عليه وآله وسلم) (اكيلانبيس) بلكه امت كو بھي ساتھ لايا ہول۔ بيہ سنتے ہی فوراً درواز کے کھل جائیں گے۔فرشتے استقبال کے لیے آگے برهیں گے اور كاروان صدق وصفا كوسلامي دييت ہوئے ابلاً وسبلاً مرحيا اور خوش آمديد كہيں كے۔ قرآن مجيد ميں اس منظر كانقشه تصیحتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وَ سِينَ قَ اللَّذِينَ اتَّقُوا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُ وْهَا وَفُيْسَحَتْ ابْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنْتُهَا سَلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمُ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ٥

(ترجمه) اور جواینے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف جلائی جائیں گی یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہول کے اور اس کے داروغہان سے كہيں گے سلام تم يرتم خوب رہے تو جنت ميں جاؤ ہميشہ رہنے (كے

ر جنت کے حسین منافلہ کے دیکھی کی اسکی کے اسکی کے اسکان کے حسین منافلہ کے دیکھی کی اسکان کی دیکھی کی اسکان کی ا

(القرآن المجيد، بإره24، سورة تمبر 39) (الزمر)، آيت تمبر 73) ( كنزلايمان، الكيمضر = امام احدرضا فاصل بريلوى رحمه الله تعالى)

#### أبواب جنت

1- حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآله وسلم نے ارشادفر مایا:

واس ذات کی منم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ بیشک بنت کے دروازے کی درمیانی مسافت ایسے ہے جیبا کہ مکہ مرمہ سے ہجدیا جیسا کہ بجد سے مکہ مکرمہ ۔۔

(صحيح المسلم، كماب الايمان، باب اثبات الثفاعة ، جلد 1، صفحه 111) (صفة الجنة ، از امام ابولعيم حصداول، باب 33، صديث تمبر 176)

نوٹ: ہجد بحرین کا ایک شہرہے جو کہ سمندر کے کنارے واقع ہے اور مید مکہ مکرمہ سے بہت دور ہے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تقریباً 1160 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ رسول الله علیہ واللہ وسلم نے سمجھانے کے لیے مثالاً فرمایا! ہجد بہت دور ہے اور مکہ و ہجد کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ اس طرح جنت کے دروازوں کی ایک چوکھٹ سے لے کر دونری چوکھٹ تک بہت زیادہ فاصلہ ہے۔

#### ابواب جنت كافاصله

(2) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه

"جنت کے دروازوں کا درمیانی قاصلہ جالیس سال کے سفر کے برابر ہے"۔ (صفة الجنة، ازامام الوقيم اصباني، حصد اول، باب 33 حديث تمر 177) (كنز العمال،

حديث تمبر 10196) (امالي الثير كا، جلد 2، صفحه 111) (اتحاف السادة، جلد 8، صفحه 526) ( يجمع الزوائد، جلد 10، صفحه 198) (زوائد زُبد ابن مبارك للمروزي، جلد 1، صفحه 535) (بدور السافره، حديث تمبر 1765) (وصف الفردوك، حديث تمبر 17) (مطالب عاليه، حديث تمبر 3240) (المسند امام احد، جلد 5، صفحه 3) (حاوى الارواح، صفحه 89) ( بحم الزوائد جلد 10 منحه 397) (صفة الجنة ، ازامام ابن كثير، صفحه 32) (صفة الجنة ، ازامام الوقعيم اصبهاني، حديث تمبر 178 ) (جنة الاولياء، جلد 6، صفحه 205) (منتخب عبد بن حميد، حديث نمبر 411) (بدور السافره حديث تمبر 1762) (موارد والضمآن، حديث تمبر 2618) (البعث، از ابن داؤد، حديث تمبر 61) (كالل ابن عدى، جلد 2 وصفحه 500) (تغيير درمنثۇر، جلد 5، صغحه 343) (اتحاف الساده جلد 10، صغحه 527) \_

#### آ گھ درواز \_

جنت کے بڑے بڑے اٹھ دروازے ہول گے، ہر دروازے کے درمیان جو چوڑ ائی ہوگی اس کا انداز ہ کرنامشکل ہے۔

چنانچ حضرت ابن مسعود رضى البدنعالي عنه عدروايت ب كهرسول البد صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا:

"للجنة ثمانية ابواب سبح مغلقة و باب مفتوحة للتوبه حتى تطلع الشمس من زحوه".

(ترجمبه) جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ سات بند ہیں اور ایک توبہ والول کے لیے کھلا ہے، یہان تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ (تو چروه بھی بند کر دیا جائے گا)۔

(المستدامام احمد، جلد 4، صغه 185) ( كنز العمال، جلد 14 صغه تمبر 546) (البعث، از اين ابوداؤد، مديث تمبر 6) (زېرابن مبارك، مديث تمبر 7) (طيالي، مديث تمبر 2041) (ابن حبان، مديث تمبر 1614) (داري، حديث تمبر 2416) (صفة الجنة إلى الدنيا، صفحه 72) (اتحاف الساده، جلد 10 ، صغه 525) (الترغيب و التربيب، جلد 4، صغه 89) (حاوي للغتاوي، جلد 2 وصغه 189) (تغيير درمنتور، جلد 5 ، عديث تمبر 342) (البدور الهافر وصفحه 492) (مجمع الزوائد، جلد 10 ،صفحه

198) (صفة الحنة الزامام الوقعيم اصبهاني، حديث نمبر 169)-

(4) حضرت عتبه بن عبدرضي الله تعالى عنه فرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآلبدوسكم نے فرمایا:

"لِلْجَنَّة ثمانية ابواب وجهنم سبعة ابواب"

(ترجمہ) جنت کے آٹھ اور جہتم کے سات دروازے ہیں۔

(المسند امام احر، جلد 4، صفحه 185) (كنز العمال جلد 14، صفح نمبر 546) (البعث، از ابن ابوداؤد، حدیث تمبر 6) (زمداین مبارک، حدیث تمبر 7) (طیالی، حدیث تمبر 2041) (ابن حبان، حديث تمبر 1614) (داري، حديث تمبر 2416) (صفة الجنة، از امام ابوتيم اصبهانی حصہ 2، صغیہ 16) (طبرانی کبیر، جلد 17، صغیہ 126) (سنن بہلی، جلد 9، صغیہ 124) (صحيح للحاكم، جلد 4 صفحه 261) (صفة الجنة الي الدنيا، صفحه 72) (انتحاف الساده، جلد .10، صغه 525) (الترغيب و التربيب، جلد 4، صغه 89) (حاوي للفتاوي، جلد 2، صغه 189) (تغيير درمنثور، جلد 5، حديث تمبر 342) (البدور السافره، صفحہ 492) (مجمع الزوائد، جلد 10، صفحه 198) (صفة الجنة ، از امام ابوتيم اصبهاني ، حديث تمبر 169) \_

#### تمام ابواب سے بکار

(5) حضرت ابوہررو رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے ارشا دفر مايا:

جس مخص نے اللہ کی رضا کے لیے دوقتم کے نیک کاموں کی یابندی کی اب جنت کے ہر دروازے سے داخلہ کی دعوت دی جائے گی۔ (اور ہر دروازه یااس کا دربان میزیکارے گا) اے اللہ کے بندے! بیدروازه بہت

1- نماز كى يابندى كرنے والےكو ياب الصلوة "سے دعوت ملے كى۔ 2- مجاہدین کو'' باب الجہاد' سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ 3-روزے داروں کو''باب الربان' سے آواز آئے گی۔ 4- صدقه دين والول كور باب الصدقة " سے بلايا جائے گا۔ حصرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه نے عرض كيا!

وويارسول التدسلي التدعليه وآله وسلم! ميرے مال باب آب برقربان مول كيا كوئى ايها خوش تعيب بھى ہو گا جسے ان تمام دروازول سے ذاخل ہونے کی دعوت ملے گی۔؟"

رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم في فرمايا:

''ہاں! مجھے یقین ہے کہ تمہارا شارا نہی خوش نصیبوں میں ہو گا۔ (جن کو تمام دروازے بیار بیار کہیں گےاے اللہ کے بندے! جھے گزر)"۔ (صحيح البخاري، كماب الايمان، باب اثبات الشطاعة جلد 1، صفح 254) (صحيح أسلم ، كماب الزكوة ، حديث نمبر 1027) (اسنن الترندي ، حديث نمبر 3674) (المسند امام احمد ، جلد 2 و صفير 268) ( مي ابن فريمه مديث تمبر 2480) (البدور السافره، مديث تمبر 1730) (تذكرة القرطبي وصفحه 489) (صفة الجنة ، ابن كثير، صفحه 29) (صفة الجنة ، ابن الي الدنيا، حديث تمبر 73) (حاوى الارواح، صفحه 86) (البعث و النثور، حديث تمبر 147-146) (احياء العلوم ، صديث تمبر 569)

جنت کے تمام دروازوں سے ہرصاخب ایمان گزرسکتا ہے بشرطیکہ وہ ایسے نیک اوراجھے کام کرے جن کی بدولت وہ ان دروازوں سے گزرنے کا سخق بن سکتا ہو۔ اے ہارے اللہ! ہمیں بھی ان خوش تصیبوں میں داخل فرما اور خوب عمل کرنے کی تو فیق عطا فرما۔ آمین۔

## كيفيت شجر وتمر

1- جنت کے درخت انہائی خوبصورت، کھنے، مرسبر، خوبصورت اور طویل و عريض قامت والے ہول گے۔ چنانچے حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مايا:

"جنت کے ایک درخت کے سائے میں اگر گھوڑا سوار شخص سو برس تک

چانارہے تب بھی اسے عبور نہیں کر سکے گا''۔ اكرتم قرآن سے بیربات مجھنا جا ہوتو بیآیت پڑھاو۔ "وظِلَ مَّمُدُودٍ ٥" (ترجمه) اور بميشه كے سائے۔

القرآن المجيد، بإره 27، سورة تمبر 56 (الواقعه) آيت 30) (كنز الإيمان، إعليه مت امام احمد رضا فاصل بربلوی رحمه الله تعالی ) (مشکو ة شریف، حدیث نمبر 5615) (فتح الباری، جلد ' 8 مِصْفِّه 628) (المستد امام احمد، جلد 2 مِصْفِد 455) (السنن الداري، جلد 2 مِسْفِه تمبر 338) (السنن ابن ماجه، حدیث تمبر 4335) (طبرانی کبیر، جلد 6، صفحه 227) (الترغیب والتر هیب جلد4، صنحه 519) (علية الاولياء، جلد9، صفحة نمبر 30) (شرح السنة ، جلد 15، صفحه 207) (صفة الجنة ، از ابن كثير، صفح 73) (مندعبدالرزاق، حديث تمبر 20877-20876) (مندحميدي، حديث تمبر 1138) (عاوى الارواح صفحه 222) (زواكد زُمد ابن مبارك،

(2) ان حسین درختول اور بودول کا بیالم جو گا که بیاس قدر سرسبر اور شاداب ہوں کے گویا کہ رنگت سیاہی مائل نظر آئے گی۔اللہ تبارک و تعالی ارشاد فر ماتا ہے۔ "مُدهآ مّتن ٥" (ترجمه): نهايت سيري سے سيائي کي جھلک دے رائي ہے۔ (القرآن الجيد، ياره 27 مورة نمبر 5 (الرحمٰن) آيت 64)

( كنزالا يمان: الليحضر ت امام احدرضا فاضل بريلوي رحمه الله تعالى )\_

(3) أيك اورجكه برارشادفر مايا:

"خُوَاتا آفْنَان " (ترجمه) "ببت سے ڈالول والیال"۔ (القرآن الجيد، يأره 27 موزة تمبر 55 (الرحن) آيت 48)

(كنزالا يمان، الليضرية المام احدرضا قاصل يريلوي رحمدالله تعالى)

(4) ان دل فریب،خوبصورت،سرسبز،شاداب،جمیل اورطویل وعریض درختول کے تنے خالص سونے کے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابوہررہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد قرمايا: '' جنت میں کوئی بھی درخت ایسانہیں جس کا تناسونے کا نہ ہو''۔

(اسنن التريدي، ابواب صفة الجنة عن رسول الله، باب ماجاء في صفة شجر الجنة ، جلد 2، عربي صفحه 75، مديث تمبر 2525) (بدور الهافره، مديث تمبر 1850) ( سيح ابن حبان، جلد 10،

(5) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے تھجور کی دہشی بیان کرتے ہوئے قرمایا!

"جنت کی تھجوروں کے سنے سبز زمرد کے ہول کے اور شہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔جنتیوں کے لباس اور جے بھی ای سے تیار کئے جائیں گے۔ان مجوروں کا پھل ملکے یا ڈول کے برابر ہو گا جو دودھ سے زیاده سفید، شهر سے زیادہ میشا وشیری اور مکھن سے زیادہ نرم و ملائم ہو

( سيح الحاكم؛ جلد 2، صفحه 475، وقال سيح على شرط الم مسلم، واقره اندهى) (الترغيب و التربيب، جلد 4 صفحه 523) (صفة الجنة ، الى الذنيا، حديث تمبر 50) (زُبد ابن مبارك، حديث تمبر 1488) (كتاب العظمة ، حديث تمبر 576) (تفير درمنثور، جلد 6، صفحه 150) (حادي الارداح صفحه 224) (البدور السافرة ، مديث تمبر 1851)\_

(6) جنت میں ہرموسم کے پھل ایک ہی وقت میں دستیاب ہوں گے اور انہیں طاصل کرنے کے لیے تک و دو کی ضرورت ہیں ہوگی کہ آپ بیسے دے کرلیں یا پھراگر آب كا باغ ب جهي تواب ياني الكافي علاد والني اور حفاظت كرنے كے ساتھ ساتھ میل اتارنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں ایسا حساب ہیں ہوگا بلکہ جوں ای اہل جنت کے دل میں خیال آئے گا اور وہ کی پھل کو کھانے کا ارا دہ کریں گے تو وہ درخت خود بخودان کے سامنے اپنے پھل اور شہنیاں جھکا دے گا اور جنتی اٹھتے ، بیٹھتے ، چلتے، پھرتے عرض جب جاہیں گے جس حالت میں جاہیں گے ان درختوں سے پھل حاصل کرسکیں گے۔

چنانچەاللەنتارك وتعالى كاارشادگرامى ب

جنت کے حسب مناظم کے رکھے گئی کے اس کے ان کے حسب مناظم

وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِللْلُهَا وَ ذُلِلَتْ قُطُونُهُا تَذُلِيَّلاهِ (رَجمه) "اوراس كسائے ان پر جَهَكِي مول كے اوراس كے تجھے جھكا كرينچ كرديئے گئے ہوں گئے"۔

(القرآن المجيد، بإره 29، بورة بمبر 76، (الدهر) آيت نمبر 14). ( كنز الا بمان، الليحضر ب امام احدرضا فاصل بريلوي رحمه الله تعالي)

(7) ان شیرین خوش ذا گفتہ کھلوں میں سے کسی کھل کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو زمین و آسان کی ساری مخلوقات کے کھانے سے بھی بھی ختم نہ ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

''میر بے سامنے جنت ، اس کے پھل ، پھول ، سرسبزی وشادانی اور اس کی ساری نعمتیں پیش کی گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک خوشہ تمہارے لیے لینا جا ہا لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں تمہارے لیے وہ خوشہ لے لیتا تو زمین وآسمان کی ساری مخلوق اسے کھاتی لیکن وہ بھی بھی ختم نہ ہوتا''۔

(البدابيدوالنمايية جلد 2 ، عربي صفحه 367)

جنت کی بیان ویکھی تعتیں اہلِ ایمان کے لیے باعث تعجب نہیں ہیں۔ ساری ونیا گزشتہ تقریباً چار ہزار سال سے خانہ کعبہ کے پہلو میں زمزم کے کویں کو سلسل بہتا دکھے رہی ہے۔ جس سے ساری ونیا کے مسلمان مستفید ہوتے ہیں۔ ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر اور تج ہیت اللہ کے موسم میں لا کھوں اسلام کے سپاہی اپنی آنکھوں سے اس منظر کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس نعت کو وہاں جی بھر کے استعال کرتے ہیں اور والیسی کے وقت اپنے اپنے ملکوں اوز شہروں میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن بھی والیسی کے وقت اپنے اپنے ملکوں اوز شہروں میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن بھی ونیک میں نام پانی ختم نہیں ہوا اور انشاء اللہ! قیامت تک بیے چشمہ جاری وساری رہے گا۔ بیاتو ونیا کی نعمت سے فند کہ جنت کی۔ بید ونیا کی نعمت اتنا عرصہ بغیر گھٹے مٹے رہ سکتی ہے تو بھر ونیا کی نعمت کی دید ونیا کی نعمت اتنا عرصہ بغیر گھٹے مٹے رہ سکتی ہے تو بھر ونیا کی نعمت کی دید ونیا کی نعمت اتنا عرصہ بغیر گھٹے مٹے رہ سکتی ہے تو بھر

## نهرول كالصور

باغوں کے ساتھ ساتھ نہروں کا تصور بھی فطری عمل ہے۔ باغ کی خوبصور تی اس وفت تك ياية عميل كوبيس يبيحى جب تك اس مين نهر نه هو ـ الله نبارك وتعالى جل جلاله كى بنائى ہوئى دلكش، حسين اور انتهائى خوبصؤرت جنت ميں بھى بل كھائى، دل موہ كينے والی شہریں روال دوال ہول گی۔ جنت کی میداعلی شہریں اعلیٰ ترین جنت کیجنی جنت

## كياما نكنا جائية؟

(1) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا:

"م جب بھی اللہ نتارک و تعالی ہے (جنت) مانگوتو (جنت الفردوس) ہی ما تكو\_كيونكه وهسب سے اعلى اور بہترين جنت ہے۔اس كے او براللدر من ورجیم کاعرشِ معلی ہے اور جنت کی تمام نہریں بھی اسی جنت الفردوس سے ای جاری ہوئی ہیں"۔

( في البخاري، كماب الجهاد، باب درجات الجام ين، جلد 1، عربي صفحه 391) (السنن ابن ماجه، عديث تمبر 4331) (اسنن الترندي، عديث تمبر 2531) (بزار، جلد 4، صفحه 191) ( بجنع الزوائد، جلد 10 منحد 398) (صقة الجنة ، ازامام ايوقيم اصبها في ، حصد سوم ، بأب تمبر 67 ، . مديث تمبر 301) (البدور السافره، مديث تمبر 1696) (البعث والنثور، مديث تمبر

(2) حضرت عباده بن صامت رضى اللد تعالى عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وملم نے ارشادفر مايا:

"فردوں جنت کا اعلی درجہ ہے، اس کے اوپر رحمٰن ورجیم کا عرش ہے اور

ای سے جاروں نہریں نکلتی ہیں'۔

(صفة الجنة لا يونعيم، حصر سوم، ياب 67، حديث تمبر 302)

(3) حضرت ما لك بن صعصعہ رضى اللہ تعالى عنہ سے روايت ہے كہ مجھے رسول التُد صلى التُدعليدوآلدوملم في ارشادفرمايا:

"جب جھے معراج کی رات سدرة المنتهی پر لے جایا گیا تو وہال جار شہریں تھیں۔ دو شہریں پوشیدہ اور دو شہریں ظاہر''۔ میں نے جرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا!

" میکیا بن ؟" انہوں نے جواباً عرض کیا!

" بيد باطنى نهرين جنت كى نهرين بين اور ظاہرى نهرين دريائے نيل اور دریائے فرات ہیں جود نیامیں جاری ہیں'۔

( سيح ابخاري، كماب الشربه، ياب اللبن، حديث نمبر 5610) ( سيح أسلم، حديث نمبر 164) (ابن ابي شيبه جلد 14 م صفحه تمبر 305) (اسنن النسائي، جلد 1 ، صغه 223-217) (تخفة الانثراف، جلد 8، صفحه 346) (المسند امام احمد، جلد 4، صفحه 207-208) (تنبير طبري، جلد 11، صنحه 17-53) (طبراني كبير، جلد 19 سنحه 270) (صفة الجنة از الونعيم ، حصه سوم ، باب 67 ، حديث نمبر 303) ( سيح ابن حبان ، حديث نمبر 48) ( سيح حاكم ، جلد 1، صنحه 81) ( مي ابن فزيمه، حديث نمبر 301) ( كنز العمال، حديث نمبر 31846 ) (وصف الفردوس، صفحه 26، حديث نمبر 70) (شرح السنة، جلد 13، صفحه 336-341) (تغيير بغوى، جلد 3، صفحه 128) (منداني عوانه، جلد 1، صفحه 116) (دلائل النبوة از امام يهي ، جلد 1، صغر 123-126-127) (التصره ابن الجوزي، جلد 2، صغر 36) (البعث والنشور، حديث نمبر 181) (الاحادو الشاني في الصحابه از امام ابوعاصم، قلمي نسخه، صفحه 229-228) (تبذيب تاريخ ومنن، جلد 2، صفحه 122) (السنن الكبرى، جلد 1، صفحه

(2) حضرت الوہريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمایا:

"سِيعان إو جيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنة".

(ترجمه) جنت سے جارنبری بھی ہیں۔

1-فرات 2-ثيل 3-سيان 4-جيان

( سيح المسلم ، كماب صفة الجنة ، باب في الدنيامن انهار الجنة ، حديث تمبر 2839) (مندامام احمر، جلد 2 صفحه 289-440) (حادي الارواح، صفحه 242) (البعث والنثور، حديث تمبر 289) (مشكوة شريف، حديث نمبر 5628) (تفيير معالم النزيل، از امام بغوى، جلد 6، صفحه 177) (البدور السافره ، حديث تمبر 1917) (الطلب الدوى ، ازامام ذهبي ، حديث تمبر 86) (تقبير درمنتور، جلد 1 صفحه 37) (تفبير قرطبي، جلد 13، صفحه 104) (تفبير قرطبي، جلد 16 ، صفحه 237) ( كنز العمال، حديث نمبر 35340) (الاحكام النوبية جلد 2 ، صفحه 103) (صفة الحدة ا

(5) عليم بن معاويد رحمه الله تعالى اين والديد روايت كرت بين رسول الله صلى التدعليه وآله وسلم في قرمايا:

"ان في البجنة بحر الماء وبحر العسل و بحر اللبن و بحر الجمر ثم تشقّقُ الانهار بعد"

(ترجمه) جنت میں یانی کاسمندر، دوده کاسمندر، شهد کاسمندر اور یاک شراب كاسمندر ہے۔ پھران تمام سمندروں سے (بے شار) نہریں تکلی

(مندامام احد، جلد 5، صفحه 5) (السنن الرّندي، حديث تمبر 2571) (السنن الداري، مديث نمبر 2839) (الأحمال بترتيب سيح ابن حبان، جلد 10، صفحه 249، مديث نمبر 264) (البعث، از امام ابوداؤر، حديث تمبر 71) (حادي الارواح، صفحه 241) (حليه ابولعيم اصبهاني، جلد 6، صفحه 204) (منتخب مستدعبد بن حميد، حديث تمبر 410) (الأحادو الشاني في الصحاب أز أمام الى عاصم، حديث تمبر 162) (كنزالعمال، حديث تمبر 39239) (بدورالها قره، حديث تمبر 1919) (كالل ابن عدى، جلد 2 صفحه 500) (الترغيب و التربيب، جلد 4، صفحه 518، عديث نمبر 7423) (صفة الجنة لا بولغيم، حصد سوم، باب 67،

"انهار الجنبة لفجر من جبل مشك".

(ترجمه) جنت کی نہریں ٹیلوں یا مشک کے بہاڑوں سے بہتی ہیں۔ ( سيح ابن حبان، جلد 10، صفحه 249) (ابن الى شيبه، حديث تمبر 15938) (البدور السافره، حديث تمبر 1911) (حادي الارواح، صفحه 241) (تفسير طبري، جزء 30، صفحه 59) (زوائدزېد ابن مبارك، حديث تمبر 1522) (البعث والنثور، حديث تمبر 193) (مندعبدالرزاق، جلد 11، صفحه 416) (مواردالظمآن، صفحه 652) (انتحاف السادة، جلد 10، صفحه 532) (الترغيب والتربيب، جلد: 4، صفحه 517) (صفة الجئة لا بوقعيم، حصير سوم، باب67، مديث تمبر 314)

جنت میں ہزار ہافتم کی نہریں ہوں گی بلکہ اتنی ہوں گی کہ ان کو گننامشکل و ناممکن ہوگا۔احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم میں جنت کی بانچ خوبصورت اور مشہور نهرون کالطور خاص ذکر ہوا ہے۔وہ یہ ہیں۔

1- نهركور 2- نبرحيات 3- نبرلبن 4- نبرشراب 5- نبرشد

(7) جنت میں موجود سونے جائدی کے کناروں، یا قوت و مرجان اور موتیوں كے سنگريزوں والى ميخوبصورت اور بے مثال نهر الله تبارك و تعالى كى طرف سے اپنے محبوب احمر عبتي محمر مصطفي صلى التدعليه وآله وسلم كوبطور شخفه عطا فرماني گئي-اس دلفريب نهر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد قرمايا:

الكوثير نهر في الجنة حافتاه من ذهب و مجراه على الدرو الياقوت تبربته اطيب من المنشك وما تو احلى من العسل

(ترجمہ)''کوژ جنت میں ایک نہر ہے۔جس کے دوتوں کنارے سونے کے اور اندرونی حصہ یا توت اور موتیوں کا ہے۔ اس نہر کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، یانی شہدے زیادہ شیری، برف سے زیادہ سفیداور

(الترغيب والتربيب، جلد 4، صفحه 517) (السنن الترندي ابواب النفسير سورة الكوثر، جلد 2 عربي صفحه 172) (صفة الجنة ، ازامام الوقيم اصبهائي، حصد 3 ، حديث تمبر 177) (البدور

(8) آب حیات سے لبریز بینبر تیرنے وغیرہ کے لیے روال ہے۔ اس روال دوال نہر میں غوطہ زن ہونے سے ہر مسم کی آلائش ہمیشہ کے لیے تم ہوجا تیں کی۔اور اس نہر میں تیرنے والے لوگ حسن و جمال کا پیکر بن جائیں گے۔

حضرت الوهرريه رضى التدنعالي عندس روايت بكرسول التصلي التدعليه وآل وسلم في ارشادقر مايا:

"الله تعالی این رحمت سے جسے جاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا اور دوزخیوں کوجہتم میں ڈال دے گا۔ پھر (جہنیوں کے لیے) جوجا ہے گاتھم ونے گاحی کہ جس تحص کے ول میں رائی برابر بھی ایمان ہے اسے بھی آگ سے نکال لیاجائے گا۔

لوگ دوز خ سے اس حال میں تکلیں کے کہان کے جسم جل کرکوئلہ بن حکے ہوں کے، تب انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا اور وہ لوگ اس طرح ٹھیک ہوجا تیں گے جس طرح سلاب کی جگہ پر نے اگناہے'۔

( سيح المسلم: كماب الايمان، باب اثبات الثقاعة ، جلد 1، عربي صغير 104)

(3) دوده (4) شراب (5) شهد کی نهریں۔

(9) جنت كى نهرول ميں صرف يانى بى نهيں بلكه دوده، شراب اور شهد بھى بہے گا اور مینہریں ہمیشہ روال دوال رہیں گی۔ مینہریں الی ہول گی کہ ان کے ذاکتے میں بھی بھی فرق لاحق نہیں ہوگا۔ یانی کی نہرالی ہوگی کہاس میں سے بھی بھی بدیونہیں

آئے گی۔ دودھ کی نہرالی ذائعے والی ہو گی کہ جنتی لوگ بینے جائیں گے اور جھوڑنے كودل تہيں كرے گا۔اس كے باوجوداس نہر كے دودھ ميں فرق تہيں آئے گا۔ شراب کی نہریں ایسی ہوں گی کہ اس شراب کے پینے سے دنیا کی شراب کی طرح عصداور غنودگی تہیں جھائے گی۔ بیشراب انہائی خوشبودار اورلڈیڈ ہو گی۔صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی جوخوبصورت اور ہر مسم کی ملاوٹ سے یاک ہوں گی۔

(10) عليم بن معاويدرضي الله عليه اين والديد وايت كرت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

"إن في الجنة بحر الماء و بحر الحئيل و بحر اللبن و بحر الحمير ثم تشقّق الانهار منها لحد" .

، (ترجمه) "جنت میں یاتی کا سمندر، دوده کا سمندر، شهد کا سمندر اور (پاک) شراب کاسمندر ہے۔ پھران (تمام) سمندروں سے (بے شار)

(منتدامام احمد، جلد 5، صفحہ 5) (البنن الترقدي، حديث تمبر 2571) (السنن الداري، عديث تمبر 2839) (الاحسان بترتيب سيح ابن حبان، جلد 10، صفحه 249، حديث تمبر 7366) (البعث والنثوراز امام ترمذي حديث تمبر 264) (البعث، ازامام الوداور ، حديث نمبر 71) (حادي الارداح، صفحه 241) (حليه ابوليم اصبها تي جلد 6، صفحه 204) (منتخب مند عبر بن حميد، حديث تمبر 410) (الاحادوالثاني في الصحابه از المم الي عاصم، حديث تمبر 162) . ( كنز العمال، مديث تمبر 39239) (بدور السافره مديث تمبر 1919) ( كال ابن عدى، جلد 2 مسنى 500) (الترغيب والتربيب، جلد 4 مسنى 518 ، مديث نمبر 7423) صفة الجنة لا يولغيم جصه سوم، باب 67، حديث نمبر 308)

(11) حضرت ايو ہريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كررسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم في ارشاد فرمايا:

''میں نے معراج کی رات ایک درخت و یکھا جوساری مخلوق اور اولا دِ آ دم

کو بھی ڈھانے ہوئے ہے۔اس کے نیچے سے جارنہریں بہتی ہیں۔ایک نہر دورھ کی جس کا ذا گفتہ تبدیل ہمیں ہوتا، دوسری نہر شراب کی ہے جو پینے والول كولذت ويق ہے، تيسرى نهرياني كى ہے جو بديو دار بيس ہوتا اور چونھی نہر صاف شفاف شہد کی ہے'۔

مزيددوسري نبري:

(12) مذكورہ بالا نہريں بڑے بڑے درياؤں كى طرح بورى جنت ميں پھيلى ہوں كى اوران نهرول نے تمام جنتيوں كا أحاطه كيا ہوگا۔ انتہائی منظم اور مربوط نظام كے تحت ان میں سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی خوبصورت اور بل کھائی ہوئی نہریں، جنت کے تمام باغول اورمحلات ميں روال دوال ہول كى۔

حضرت عليم بن معاويدرضى اللدتعالى عنه مدوايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا:

"جنت میں باتی، شہد، دودھ اور شراب کے سمندر ہیں، ان سے نہریں بہیں گی (جوتمام جنتیوں کے محلات اور باغات میں جایا کریں گی)''۔ (مندامام احمد، جلد 5، صفحہ 5) (السنن الترندی، حدیث تمبر 2571) (السنن الداری، صديث نمبر 2839) (الاحسان يترتبيب سي ابن حبان، جلد 10، صنى 249، مديث نمبر 7366) (البعث والنبثوراز امام ترندي، حديث تمبر 264) (البعث، ازامام ايوداؤ د، حديث نمبر 71) (حادي الارواح صنحه 241) (حلية ابولعيم اصبهاني، جلد 6، صفحه 204) (منتخب مندعبد بن حميد، حديث نمبر 410) (الاحادوالثاني في الصحابداز امام الي عاصم، حديث نمبر 162) (كنز العمال، حديث تمبر 39239) (بدور الهاقره، حديث تمبز 1919) (كال ابن عدى، جلد 2، صفحه 500) (الترغيب والتربيب جلد 4، صفحه 518، عديث نمبر 7423) (صفة الحنة لا يوقيم، حصر سوم، باب 67، حديث تمبر 308) (السنن التريدي، ابواب الحنة، بأب ماجاء في صفة الحارالجية ، جلد 2 عربي صفحه 80)

# ر بن کے حسب مناظم کر جاتا ہے

## جنت کے خوبصورت چیشمے اور آبشاری

(1) جنت میں خوبصورتی اور دلکشی کی انتہا ہوجائے گی۔قلب ونظر کی تسکین کے ليے جگہ جلہ سے ہردم چھو منے چشمے اور گنگناتی آبٹاری بھی روال ہول گی۔ چنانچہ الله تبارك وتعالى قرآنِ مجيد فرقان حميد ميں ارشاد فرما تاہے۔

"فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ٥"

(ترجمه) "اس ميں روال چشمه ہے"۔

(القرآن الجيد، بإره 300، سورة 88 (الغاشيه)، آيت نمبر 12)

(كنزالايمان الميصر تامام احدرضا فاصل بريلوى رحمداللد)

(2) فدكوره آيت كى طرح بى ايك اور آيت كريمه ميں ارشادر بانى ہے:

وَمَآءٍ مُسْكُونٍ٥

(ترجمه) "اور بمیشه جاری یانی مین" -

(القرآن الجيد، بإره 27، سورة نمبر 56 (الواقعه) آيت نمبر 31)

(كنزالا بمان، الليمن تامام احدرضا فاصل بريلوى، رحمدالله تعالى)

(3) قرآن مجيد ميں جنت كے تين خوبصورت اور دل موہ لينے والے چشمول كا

و كركيا كيا ہے۔ان چشمول كےنام بيال-

1-كافور 2-سلسيل 3-سيم

(4) كافور: بيروه چشمه ب جس سے كافور ملى موئى لذيز اور ذا نقه دارشراب نكلے

كى \_الله تعالى جل جلاله كاارشاد كرامى ہے!

إِنَّ الْآبُوارَ يَشُورُبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا٥

(ترجمہ)" بے شک نیک لوگ بیٹیں گے اس جام میں ہے جس کی ملونی

(ملا ہوا) کافور ہے وہ کافور کیا ایک چشمہ ہے، جس میں سے اللہ کے

ر بن کے دسی مناظم کی کری کھی کی اس کے دن کے دسیان مناظم

نہایت خاص بندے نیکس کے اپنے محلوں میں اسے جہاں جا ہیں بہا کر لے جائیں گئے'۔

(القرآن المجيد، بإره 27، سورة تمبر 76 (الدهر)، آيت 5-6) (كنز الايمان، الليهضر تامام احدرضا قاصل بريلوي رحمه الله تعالى).

(5) سلسبيل بيرجنت كاوه عظيم چشمه ہے جس سے زكيبل ملا ہوا مشروب نكاتا ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشادگرامی ہے:

وَ يُسْفَونَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيًّا ٥ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمِّى

(ترجمه) اوراس میں وہ جام بلائے جائیں کے جس کی ملوتی ادرک ہو کی۔وہ ادرک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جے سلسبیل کہتے ہیں'۔ (القرآن الجيد، بإره 27، مورة نمبر 76 (الدهر) آيت نمبر 17-18) ( كنزالا يمان، الليمنر تامام اخدرضا فاصل بريلوي رحمه الله تعالى)

(6) سنیم نامی چشمہ جنت کا وہ خوبصورت اور لذید چشمہ ہے جس کا پانی انتہائی تفيس اورسر بند ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ای چشمے کا ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے۔ يُسْقُونَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُومِ خِتْمُهُ مِسْكُ ﴿ وَ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتنكافِسُونَ ٥ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ٥ عَيْنًا يَشُرَبُ بِهَا

(ترجمه) "ونتقری (یا کیزه) شراب پلائے جائیں گے، جومبر کی ہوئی رکھی ہے۔اس کی مہرمتک پر ہے اور اس پر جائے کہ لیجا تیں لیجانے والے۔ اور اس کی ملوتی سنیم سے ہے۔ وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے

> (القرآن الجيد، بإره 300 سورة تمبر 83 (المطفقين) آيت 25 تا28) (كنزالا يمان، أعليهم سام احدرضا فاصل يريلوى رحمه الله نعالى)

#### جنت كي سلطنت

جنت میں ہر من کے لیے الگ الگ وسیع وعریض مملکت ہوگی جس کے خاتمے پا چھن جانے کا کوئی خوف وخطرنہ ہوگا۔اس حسیس مملکت وسلطنت میں رہائش کے لیے بنائے جانے والے خوبصورت اور عالی شان محلات کی تعمیرسونے جاندی کی دلفریب اینوں اور کستوری کے معطر سیمنٹ سے کی گئی ہے۔

چنانچەحضرت ابوہرىرە رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں: ميں نے بارگاہ رسالت

يارسول الله سلى الله عليه وآله وسلم إمخلوق كس چيز سے بيدا كي گئ ہے؟" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا:

میں نے عرض کیا! ''جنت کس چیز سے تیار کی گئی ہے؟'' أبي صلى الله عليه وآلبه وسلم في فرمايا:

"جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک جاندی کی ہے۔اس کا سیمنٹ تیز خوشبودار کستوری کا ہے، اس کے سنگریزے یا قوت اور موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو مخص بھی جنت میں داخل ہو گا عیش كرے گا، اسے بھى كوئى تكليف نہيں ہوگى اور وہ بميشہ بميشہ زندہ رہے گا مجھی نہیں مرے گا۔ جنتیوں کا لیاس بھی برانا نہیں ہو گا اور جوانی مجھی فنا

(المسند احمد، جلد 2،صفحہ 305-445) (مسند بزار، حدیث نمبر 3509) (السنن الترندي، ابواب صفة الجنة ، باب ماجاء في الصفة الجنة وتعيمها ، جلد 2، صفحه 72 ، عديث تمبر 2526) (استن الداري، جلد 2 سفحه 333) (حاوي الارواح، صفحه 184)

## جنت کے گلستان و خیمے

جنت کے محلات اس قدر برے اور کشادہ ہون کے کہان میں نصب ایک ایک خیمے کا طول وعرض ساتھ ساتھ میل ہو گا جو کسی جوڑ کے بغیر ہیروں کو کرید کر بنائے گئے ہوں کے۔ان محلات میں جگہ جیکتے دیکتے فانوس اور سونے کی انگیٹھیاں ہوں کی جن سے عود کی مسحور کن خوشبونکل کر سارے محلات کی فضا کو معطر کر دیے گی۔ بدینگلے، کوٹھیاں، محلات، باغات اس قدرصاف اور شفاف ہوں کے کہان کے اندر سے باہر کی ہر چیز اور باہر سے اندر کی ہر چیز صاف و شفاف نظر آئے گی۔ ایسے عالی شان محلات میں اہلِ جنت عیش وعشرت اور آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ ا ہے مولا ہمیں بھی ان محلات اور دلکش جیموں کا مالک بنا دے (آمین)

#### جنت کے ملبوسات اور زیورات

(1) جنت میں اللہ تعالی اسے نیک اور فرماں بردار بندوں کو انتہائی نرم و نازک ریشی ملبوسات اورخوبصورت ودکش زیورات سے آراستہ و پیراستہ کرے گا۔ جنت کے لباس اور زبورات ایسے عمرہ اور حسین ہول کے جو بھی کسی بادشاہ نے خواب میں بھی نہ

چنانچەاللەتغالى جل جلالدارشادفرماتا ہے:

(ترجمہ) ان کے لیے بسے کے باغ ہیں ان کے شیجے ندیاں بہیں، وہ اس میں سونے کے تنگن بہنائے جائیں کے اور سبز کیڑے کریب اور قادير كے پہنيں گے، وہال تخول يرتكيدا كائے ، كيا بى اچھا تواب ہے اور جنت کیابی اچھی آرام کی جگہ ہے'۔

(القرآن الجيد، ياره 15، سورة نمبر 18 (الكفف) آيت نمبر 31) (كنز

جنت کے حسیدہ مناظر کھی ہے ۔

الایمان، اعلی سے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی اطلس (کریب) اور قنادین دونوں اعلی اور نفیس سے ریشی کیڑے ہیں جن میں سونے اور جاندی کی تارین استعال ہوتی ہیں۔

تارین استعال ہوتی ہیں۔

جنت كارلیم اس قدرعدہ ،نفیس اور خوبصورت ہوگا كماس سے تیار ہونے والے سر جوڑے پہننے كے باوجود اندرونی خوبصورتی اور حسن صاف نظر آئے گا۔
سر جوڑے پہننے كے باوجود اندرونی خوبصورتی اور حسن صاف نظر آئے گا۔
(2) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

''قیامت کے دن سب سے پہلا گروہ جو جنت ہیں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح جیکتے ہوں گے اور جو گروہ دوسرے نمبر پر داخل ہوگا اس کے چہرے ستاروں کی طرح چیک دمک روسرے نمبر پر داخل ہوگا اس کے چہرے ستاروں کی طرح چیک دمک رہے ہوں گے۔ دونوں گروہوں کے مردوں کو (دنیا کی نیک عورتوں سے) دو(2) دو ہویاں عطاکی جائیں گی۔ ہرعورت سترستر جوڑے پہنے گی جن میں اس کی پنڈلیوں کاحسن جھلکا نظر آئے گا'۔
گی جن میں اس کی پنڈلیوں کاحسن جھلکا نظر آئے گا'۔
(السن التر ندی، ابواب صلة الجنة، باب ماجاء فی صفة الجنة جلد 2، عربی صفح 75، مدیث نمبر (السن التر ندی، ابواب صلة الجنة، باب ماجاء فی صفة الجنة جلد 2، عربی صفح 65، مدیث نمبر (کنز الممال مدید التر ہیں۔ جائوں کہ الزوائد جلد 10، صفح 11) (جمع البحرین، صفح 80) کیز العمال، مدید نمبر 197 (گزالمال مدید نمبر 202) (طرائی الاردال صفح کور) (البحث والمندور، مدیث نمبر 202) (عادی الاردال صفح کور) (البحث والمندور، مدیث نمبر 202)۔

(3) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله نغالی عنبما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے

'' پارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آپ جمیس بتا کیس که جنت کے لہاس کیسے ہوں گے۔ وہ لباس پیدا ہو بچکے یا پیدا کئے جا بیس گے؟'' رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خاموش رہے اور بعض لوگ بنس پڑے۔ آپ صلی ر بن نے حسین مناظم کے دیکھی کی کی اس مناظم کے ان کے کا کے

الله عليه وآله وسلم في قرمايا:

" تم لوگ بینتے کیوں ہو؟ نہ جانے والے کو جائے کہ جانے والے سے بوجھ (جیما کہ اس آدمی نے جھے یو چھاہے)" يهرآب صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: سوال كرف والاكون ب؟"

اس آدمى في عرض كيا! مين بول يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!" آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

> "جنت كىلباس جنت كے بھلول سے نكالے جائيں گئے"۔ ميه جمله دومر تنبدار شادفر مايا ـ

(مندامام احد، جلد2، صنحہ 203، 204، 225) (صنة الجنة لا بوتعيم اصفحاني (حصرسوم، حدیث تمبر 356) (دُمِد ابن مبارک، جلد 2، صفحہ 75) (طبرانی صغیر، جلد 1، صفحہ 47) (بدور السافره، حديث نمبر 1948) (حاوى الارواح، صفحه 264) ( بمع الزوائد، جلد 10 ، صفي 415) (البعث والنثور حديث تمبر 323) (كشف الاستار، جلد 4، صفحه 3521) (الفح الرباني، بابنمبر 24، صديث نمبر 202)

اس کے علاوہ جنت کے زبورات بھی استے حسین اور دلکش ہوں گے کہ ان کی چک کے سامنے سورج جاند کی روشی ماند پڑجائے گی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابووقاص رضى الله تعالى عنه يدوايت م كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشادفر مايا: "جنت کی چیزون میں ہے اگر کوئی چیز ایک ناخن (تھوڑی سی مقدار) کے برابر بھی ظاہر ہوجائے تو وہ زمین وآسان کی ہر چیز کومنور کر دے اور جنتی مرداگر جها تکتے ہوئے اپنے کنکن کی ایک جھلک دنیا پر ڈال دے تو اس کی چیک سورج کی روشی کواس طرح حتم کردے جس طرح سورج کی چک ستاروں کی روشی کوشتم کر دیتی ہے ۔ (اسنن التر مذي، الواب صفة الجنة ، ياب ماجاء في صفة اهل الجنة جلد 2، صفحه 76 ، حديث تمبر 2538) (مندامام احد، جلد 1، صفحه 169) (الترغيب والتربيب، جلد 4 وصفحه 557)

(تفسير درمنتور، جلد 4، صفحه 221) (صفة الجنة ازامام الى الدنيا، حديث تمبر 220) (تعامير ازامام ابن كثير، جلد 2، صغه 442) (حادى الارداح، صفحه 262) (انتحاف السادة ، جلد 10 ،

#### جنت کے بستر کی کیفیت

حضرت ابوامامه رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے جنت کے بستروں کی بلندی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی الله علیہ

(1) "اكركوني (جنتي) اين بسر سے كرايا جائے تو شي يہنجنے ميں سوسال لكيس كي المراه الجنة البادليم اصفعاني، خصد موم، حديث نمبر 357) "إستبرقي"ك بارے ميں ارشادفر مايا:

"ان بستر ول كااندروني حصه باريك رئيم كااور ظاهري حصه تهراسرخ جوگا". (صفة إلجنة لا بولعيم اصفهاني وحصدسوم وحديث تمير 358)

جنت کے طعام

دنیا میں جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے چھ نہ چھ کھانا بینا انسان کی مجبوری ہے لیکن کھانے پینے کے معاملے میں کسی بھی شخص کو تمل آزادی حاصل نہیں۔ طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ ہے ایک کے لیے اگر کوئی چیز منع ہے تو دوسرے کے لیے کوئی اور لیکن جنت میں ان تمام یابند یوں سے آزادی ہوگی۔ جب جا ہے، جہال جاہے، جتنا جاہے کھائے اور پیئے کسی جنتی کواس میں کوئی رکاوٹ جیس ہوگی۔ الله نتارك وتعالى جل جلاله ارشادفر ما تا ہے۔ لا مَقُطُوعَةٍ وَّلا مَمْنُوعَةٍ ٥ (ترجمه) ''(وہ پھل) جوندختم ہوں اور ندرو کے جاکیں''۔

(القرآن الجيد، بإره 27، سورة تمبر 56، (الواقعة ) آيت 33) (كنزالا يمان، الليحضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رحمداللدتعالی )۔

#### سائل کے سوالات

اہل جنت کو جو چیز سب سے پہلے ضیافت کے طور پر دی جائے گی وہ لذیذ مجھلی ہوگی۔ جنت میں من بیندمشروب سلسبیل کے جام پیش کئے جا تیں گے۔

چنانچدحضرت توبان رضى الله تعالى عنه فرمات بين: مين رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم کی خدمت افتدس میں حاضر ہواتھا کہ استے میں بہودی علماء میں سے ایک عالم آيا اوررسول التصلى الله عليه وآله وسلم سع يوجهة لكا!

''جب زمین اور آسمان الٹ ملیث دیئے جائیں گے اس وفت لوگ کہاں

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مايا:

اس وفت لوگ بل صراط کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ اس يبودي عالم في چرسوال كيا! سب سے بہلے بل صراط كوكون لوگ عبوركري

رسول التنصلي التدعليه وآله وسلم في ارشا وفرمايا: تنكدى ميں وقت كزارنے والے مهاج''۔

اس میبودی عالم نے پھر دریافت کیا! "جب جنتی جنت میں داخل ہوں کے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون ساتھنہ پیش کیا جائے گا'۔

رسول التدسلي التدعليه وآله وسلم في فرمايا:

ود مجھی کے جگر کا گوشت''۔

مجراس ببودى عالم نے يو جھا!اس كے بعدان كا كھانا كيا ہوگا؟ آب سلى التدعليه وآليه وسلم في فرمايا: "جنت میں چرنے والا بیل ان کے لیے ذرج کیا جائے گا"۔ سوال كرنے والے يبودي نے چركما:

""أبيں کھانے کے بعدینے کے لیے کیا دیا جائے گا۔؟" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا بسلسبیل کے جام '۔ اس بہودی عالم نے سلیم کرتے ہوئے کہا آپ صلی الله علیدوآلہوسلم نے سے فرمایا۔ (صيح المسلم ، كمّاب الحيض ، باب بيان صفة منى الرجل والمرأة ، جلد 1 ، عربي صفحه 146) (مند امام احد، جلد 4، منحه 367) (السنن البينى، جلد 1، منحه 169) (طبراني كبير، حديث نمبر 1414) ( سيح ابن فزيمه، حديث تمبر 232) (بدور السافره، حديث تمبر 1908) (صفة الجنة ازامام ابوليم اصفهاني وريث تمبر 337) (صفة الجنة ازامام الى الدنيا حديث تمبر 117) (صفة الجنة از امام ابن كثير بمنحه 90-85) (البعث والنثور وحديث نمبر 346)

## جنتی خادموں کی کیفیت

ندکورہ ضیافت کے بعد ہر روز جاک و چوبند خوبصورت اور حسین وجمیل خدام، سونے اور جاندی کے چکدار شیشے کے برتنوں میں شیریں اور تازہ کھل، من بیند برندوں کا بھناہوا گوشت اور شراب طہور کے ساغر کیے ہمدتن خدمت میں حاضر

چنانحداللد تبارك وتعالى ارشادفر ما تاب:

(ترجمہ) ان کے لیے گرد لیے پھریں کے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ كوز ما اور آفاب اور جام آلكھوں كے سامنے بہتی شراب ، كراس سے ند البيل در دمر ہونہ ہوش میں فرق آئے اور میوے جو پیند کریں اور برندول كالكوشت جوجابين

(القرآن الجيد، ياره 27، سورة نمبر 56 (الواقع) آيت 17 تا 21 ) (كنز الايمان، المليمسر مت امام احدر مناقات بريلوي رحمه الله تعالى)

# جنتیوں کی از واج کیسی ہوں کی

كائنات كاحسن ودلكشي عورت كے وجود سے ہے۔ نيك بيوى الله كى تعمقول ميں سے ایک بہت بروی نعمت ہے۔ جو دنیا میں بھی اپنے گھر کو جنت نظیر بنا دی ہے۔ جنت کی حسین مملکت کاحس بھی خواتین جنت کے دم سے دوبالا ہوگا۔

الله تبارك ونعالي جل جلاله كى ابلِ جنت برمهر بانيول سے ايك مهر بانی سيجي ہو کی کہ وہ جنت میں ان کے ساتھ ان کی نیک بیویوں کو بھی اکٹھا کرے گا اور انہیں خواتین اول کا درجهٔ اورحورول پرسرداری عطافر مائے گا۔

چنانچراللدتعالی کاارشاد ہے:

جَنْتُ عَدُنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ

(ترجمہ) " بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں کے اور جو (جنت میں واظل ہونے کے ) لائق ہول (گے) ان کے باب، دادا اور بیبیول اور اولادیس (نے)"۔

> (القرآن الجيد، بإره 13 مورة تمبر 13 (الرعد) آيت تمبر 23) . (كنزالا يمان، المليم تامام احدر منافاضل بريلوى رحمدالله تعالى)

# ونياوي خاتون اور ملى خاتون كافرق

(2) حضرت ام سلمدرض الله تعالى عنها فرماتى بين كديس في باركام مصطفى صلى التدعليدوآ لهوسكم مين عرض كيا!

وويارسول التدسلي التدعليه وآله وسلم إجنت مين دنيا كي عورت افضل موكى يا حور؟" رسول التدملي التدعليه وآله وسلم في قرمايا:

"دنیا کی عورت کوحوروں پروہی فضیات حاصل ہوگی جو باہروالے کیڑے

كواستر (اندرواك) كيڑے پر حاصل ہوتی ہے'۔ (طبرانی) استرليني اندروالا كيرُ ابابروالے كير ے كے مقاليے ميں بہت معمولى سابوتا ہے۔ اس کیے جنت کی ملکہ یا خاتون اول کے سامنے حوروں کی حیثیت بہت معمولی سی ہوگی اور خاتون جنت کاحسن بھی حوروں سے کئی گنا زیادہ ہوگا اور ریسن اسے اس کی عبادت کی وجہ سے عطا فرمایا جائے گا اور ریسن روز بروز بر هتای چلا جائے گااس میں کسی قتم کی کوئی خرابی واقع نه ہوگی۔

# ونياوي خاتون كازوج كون

بشرط ایمان دنیاوی میال بیوی جنت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے اسم ر ہیں گے۔اگر کسی عورت کا شوہر جنتی نہ ہوا تو اس کی شادی کسی دوسر نے جنتی تخص سے كردى جائے گی۔ اگر كسى نيك عورت كے دنیا ميں ايك سے زائد شوہر (بسبب وفات) ہوئے تو اسے اس کی مرضی کے مطابق جس کے ساتھ وہ جاہے گی رہنے کا اختیار دیا جائے گا۔

چنانچدحضرت امسلمدرضی الله تعالی عنها فرماتی بین کدمیں نے رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سے دريافت كرتے ہوئے عرض كيا!

" يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! لبعض عورتين (بسبب وفات) دو، تین یا جارشوہروں سے نکاح کرتی ہیں اور موت کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہ سارے مرد بھی جنت میں طلے جاتے ہیں جن کے ساتھ کیے بعدد مگرے اس کا نگاح ہوا تھا تو ان میں سے کون سامرداس کا

رسول النُّد على النُّد عليه وآليه وسلم في فرمايا:

"وہ عورت ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ یقیناً اچھے

اخلاق والا موگا۔ وہ عورت اللہ تعالی ہے عرض کرے گی!

اے مولا! بیرمرد دنیا میں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا اس لیے اسے میرا

يحررسول التدسلي التدعليه وآله وسلم في قرمايا:

"اے ام سلمہ! اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر سبقت لے

(البدايه والنهايه، جلد 2، صغه 387) (طبراني، باب 23، مديث تمبر 367) (تغيير ابن جرير، جزه 23، حديث نمبر 57) ( بحم الزوائد، جلد 7، صفحه 119) ( بحم الزوائد، جلد 10، صفحه 417) (البدور السافره حديث تمبر 2013) (حاوى الارواح، صفحه 297) (الترغيب والتربيب، جلد4، صنحه 536) ( بمع الزوائد، جلد7، منحه 119) ( بمع الزوائد، جلد 10 م منحه 417) (البدورالهافره صديث تمبر 2013)

# جنتي خواتين كي حالت

(4) جنت میں جانے والی تمام خواتین ظاہری آلائشوں مثلاً حیض، نفاس وغیرہ اور باطنی آلائشوں مثلاً عصبہ حسد، کینہ، چغلی وغیرہ سے باک وصاف ہوں گی۔ چنانچہاللہ تبارک وتعالی کا ارشادگرامی ہے:

"وَلَهُمْ فِيهَا آزُواجُ مُطَهَّرَةً"

(ترجمه) اوران کے لیے ان باغوں میں سفری بیبیاں ہیں'۔

(القرآن الجيد، بإره 1، سورة نمبر 2 (البقره) آيت نمبر 25) (كنز الايمان، الليحضر من امام اجمد رضا فاصل بريلوى رحمه الله تعالى)

(5) جنتی عورت جب جنت میں داخل ہو گی تو کنواری، نوخیز جوانی کی حامل، نسوانی جذبات سے مالا مال ،خوش گفتار ،خوش اطوار ، شوہر کا دل بہلانے والی اور اس کی

چنانچەاللەتبارك وتعالى كاارشادگرامى ہے: إِنَّا ٱنْشَانَاهُنَّ إِنْشَاءًه فَجَعَلْنَاهُنَّ ٱبْكَارًاه عُرُبًا ٱتُّرَابًا ٥ (ترجمه) بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا۔ تو انہیں بنایا كنواريان، اييخ شوېرېرپياريان، اېيى پيار دلا تياب ايك عمر والياب-(القرآن الجيد، پاره 27، سوره نمبر 56) (الواقعه) آيت 35 تا 37) (كنزالا يمان، امام اخدرضا فاصل بريلوى رحمداللدتعالى)

# خاتون جنت كاحسن

(6) جنت میں جانے والی خواتین کو بیوٹی پارلرجانے کی بھی زحمت نہ کرنی پڑے كى بلكه ان كا فطرى حسن ہى نگاہوں كو خيرہ كررہا ہو گا چنانچية حضرت ابوسعيد خدرى رضى التُدنعالي عنه سے روابیت ہے کہ رسول التُدسلی التُدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ووجنتی عورتیں بیک وفت سترستر پوشا کیں زیب تن کئے ہوں گی لیکن اس کے باوجودان کی خوبصورتی کے سبب گوشت سے بڑیوں کا گودانظرآئے

(اسنن التريدي، ابواب صفة الجية، باب ماجاء في صفة الجية، جلد 2، عربي صفحه 75، حديث تبر 2522) (الترغيب و التربيب، جلد 4، صغه 529) (مند امام احد، جلد 3، صغه 16) (طبرانی کبیر، جلد 10، صغه 197) (مجمع الزدائد، جلد 10، صغه 411) (مجمع البحرين مصغه 80) (كتر العمال، حديث تمبر 39372) (بزار، جلد 4، حديث تمبر 202) (حاوى الارواح اصفحه 264) (البعث والنثور، عديث تمبر 327)

حضرت الس رضى الله تعالى عنه عنه المحد روايت م كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جنت کی خواتین کی خوبصورتی اورخوشبو کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا! وداگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت دنیا میں جھا تک لے تو اسے حسن کی جھلک سے مشرق ومغرب کے درمیان ہر چیز کومنور کر دے اور

الأرواح، منحه 306)

این خوشبوے یوری دنیا کومعطر کردیے'۔ ( سيح البخاري، كماب الجهاد، باب الحور العين، جلد 1، عربي صفحه 392) (الترغيب والترجيب، جلد 4، صفحہ 535-533) (متداحر، جلد 3، صفحہ 141-147) (مند براد، حدیث تمبر 3528) ( يجمع الزوائد، جلد 10 صفحه 418) (البدور السافره، حديث تمبر 2015-2015-2025) (البعث اذامام ايوداؤدصفح 80) (زُبدِ إمام احد، صفحہ 185) (معة الجنة اذ المام الوقيم، حديث تمبر 380) (صفة الجند اذ المام ابن الى الدنيا، حديث تمبر 278) (معة الحنة الرامام ابن كثير، صفحه 110) (تذكرة القرطبي جلد 4 صفحه 474) (حاوي

# جور کی تعریف

(1) حور عربی زبان میں گوری، چی اور خوبصورت نین وقت والی عورت كو كہتے ہیں۔ جنت میں نیک ہوبول کے علاوہ موشین کواللہ کی طرف سے کم از کم (72) موٹی ا اور سیلی آتھوں والی حورین عطاکی جائیں گی۔

چنانچدرسول المنصلي الله عليه وآله وسلم في ارشادفر مايا:

"جنت میں سب سے کم درجہ کے حال جنتی کو اسی ہزار خدام اور بہتر حور میں عطا کی جائیں گی'۔

(المسند الاحد، جلد 3، عربي صنحه 76) (الاحسان يترتيب سيح ابن خبان، جلد 10، صنحه 246) ( تذكرة القرطبي ، جلد 2، صفحة 475) (أسنن التريدي، عديث تمبر 2562) (زوائد زُيد ابن الميارك، جلد 2، صفحه 127) (مند ابويعلى، حديث تمبر 1404) (حادى الأرواح، صفحه 298) (موارد الظمآن عديث تمبر 2638)

(2) جنت كى حوري نهايت خوبصورت وخوب رو، سرمكيس التحول، سرخ وسفيد رنگت اور الیے چمکدارموتیوں کی طرح ہوں گی جن کا سے بیان صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول ملی اللہ علیہ والہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچەاللەتغالى كاارشادگرامى ب

وَ حُورٌ عِینُ٥ کَامَتَالِ اللَّوُلُوَ الْمَكُنُونِ٥ (ترجمه) اور برئی آنکه والی خوری جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی "۔ (القرآن الجید، یارہ 27 سورة 56 (الواقعة) آیت 22-23) (کٹر الایمان، اعلیم سے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی)

# كس طرح كى حوريى؟

(3) شریلی نگاہوں والی، شرم وحیا کی پیکر حوروں کو جنتیوں کے عقد میں آئے ۔ سے پہلے کسی نے چھوا تک نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: مُورٌ مَّ قَصُورُ اِتُ فِی الْنِحِیَامِ ٥ فَبِاَیِّ اللّاءِ رَبِّ کُمَا تُکَدِّبِیٰ ٥ لَمُ

يَطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبُلَهُمْ وَلَا جَآنٌ٥

(ترجمه) "وحوری ہیں جیموں میں پردہ نشین تو اپنے رب کی کون کا تعمت حجفالا و کئے ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی نے اور نہ جن نے " - جھفالا و کئے ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی نے اور نہ جن نے " - (القرآن الجید، پارہ 27 سورة نمبر 55 (الرحمٰن) آیت 73-74) (کنز اللایمان، اعلیم تند الله تعالی) -

(4) خوبصورت اورسڈول جسموں کی مالک، موٹی اور خوبصورت آنھوں سے گھائل کرنے والی بیحوری، خوبصورت جنتی لباس زیب تن کئے ہوئے اہل جنت کا ہر گھائل کرنے والی بیحوری، خوبصورت جنتی لباس زیب تن کئے ہوئے اہل جنت کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے، ان کی دلداری کریں گی، اور ناز ونخ سے اٹھا کیں گی۔

جنا نجداللد تبارك وتعالى كاارشاد كراى ب

"وَزَوْجُنَاهُمْ بِحُورٍ عِيْنٍ ٥"

(ترجمه) اور ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روش بری آنکھول دالیوں سے۔

(القرآن الجيد، بإره 25، سورة تمبر 44 (الدخان آيت 54) (كنز الايمان، أعليم سامام احمد رضا فاصل بريلوي رحمه الله تعالى)

# تغمات جنت

جنت میں اہل جنت کے لیے محافلِ غناء وساع بھی منعقد کی جائیں گی ،جس میں نرم ونازک، نازنین جنت این میتهی سریلی اور پرسوز آواز ول میں این جنتی خاوندوں کو غرلیں سنائیں کی ان غراوں کے چندمصر ہے ہیں۔

(ترجمه) ہم حسین اجسام و عادات والی حوریں ہیں۔ ہم نیک اور کریم النفس خاوندول کے لیے پیدا کی تنیس ہیں۔ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیں بھی بھی موت نہیں آئے گی۔ہم امن وسکون فراہم کرنے والیاں ہیں ہم سے کی قتم کے ضرر کا اندیشہیں۔ہم ساتھ نبھانے والیاں ہیں بھی چھوڑ کرنہ جائیں گی'۔

جب محفل ساج وغنا كامقام جنت ہوگا تو سننے والے بھی جنتی ہوں گے اور جب غزل سراحورین ہوں کی تو کیا سال ہوگا۔ان خوبصورت،موٹی اور سرمکیں آتھوں والی حورول کے ان گینوں کوس کراہل جنت خوب خوب لطف ادوز ہوں گے۔ (انشاء اللہ) (اللهم اجعلنا منهم)

اس کے علاوہ حوریں اور بھی کئی طرح کے اشعار گنگنا تیں گی جیسا کہ ان کتابوں

(المجم الصغيرللطمراني، جلد 1، صفحه 260، حديث تمبر 734) (البدور السافره، جلد 5، حديث تمبر 2093-2092) (جمع الزوائد، جلد 10 منعه 419) (عاوى الارواح، صغه 325-323) (الترغيب والترجيب، جلد 4، صفحه 538) (صفة الجنة ازامام ابن كثير، صفحه ٠ 113) (تاريخ كبير ازامام بخارى، جلد 7، صفحه 16) (البعث والنثور حديث تمبر 254) ( كنز العمال، حديث نمبر 39460) (صفة الجنذ، ضياء الدين مقدى، حصه 3، حديث نمبر 82) (البعث از ابن ابوداؤر، عديث نمبر 76) ( بحمع البحرين عديث نمبر 477) ( نهايه از المام ابن كثير، جلد 2، صفحه 507) (الشخ الكبير، جلد 1، صفحه 208) (المطالب العاليه، جلد 4 و صغه 402) (تغییر در منثور، جلد 6 صغه 150) (تذکرة القرطبی جلد 2 منفه 476)\_

# تشرح حور

حور، حوراء کی جمع ہے۔ اور حوراء اس عورت کوکہا جاتا ہے جو جوان حسین وجیل، سفیدرنگ والی اور انتهائی سیاه آنکھوں والی ہے۔

(حادى الارواح ص258)

زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حوراء اس عورت کو کہا جاتا ہے (کہ اس کے جیکیے چہرے کی وجہ سے) جس کے چہرہ پرنظر نہ جم سکے اور متخیر ہموجائے۔

(حاوى الأرواح)

حضرت مجامد رحمة الله عليه كهتي بين كه حوراء ال عورت كو كهتيم بين جس كى نرم جلد اور رنگت کی صفائی سے نظر متحیر ہو۔

(عاوى الأزواح 258)

حضرت حسن بصری رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ حوراء اس عورت کو کہتے ہیں جس کی م تكھوں كاسفيد حصد انتهائي سفيد اور سياه حصد انتهائي سياه جو-

(حاوى الارواح)

حضرت مجابد کہتے ہیں کہ حورعین وہ ہیں کہ جن کو دیکھے کرنظر جیران ہوگی اور ان کے کیڑوں کے اندر سے بھی ان کی پنڈلی کا گودانظر آرہا ہوگا۔ ان کی نرم جلداور صاف ستقری رنگت کی وجہ ہے ان کی جانب دیکھنے والا اپنا چبرہ ان کے جگر میں دیکھے گا جبیا كرآ كينے ميں و كھيا ہے۔ (حادى الأرواح)

تشريح عدن

عین، جمع ہے عیناء کی۔ ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کی آنکھوں میں حسن اور خویصورتی کی صفات جمع ہوں۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں 'عین' خوبصورت آنکھوں والی عورتوں کو کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ 'عین حوراء' اس آنکھ کو کہتے ہیں جس میں سفیدی انتہائی سفید ہواور سیاہی انتہائی سیاہ ہو۔ (حادی الارواح)

# . قاصرات الطرف

الله تعالیٰ نے حوروں کی تعریف میں تین جگہ 'قاصر ات الطرف'' ذکر فر مایا ہے ایک سورۃ رحمٰن (56) دوسری جگہ سورۃ صافات (48) تیسری سورۃ حق 52۔ علامہ ابن قیم رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں کہ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا معنیٰ نیہ ہے کہ وہ عورتیں اپنی نگاہیں اپنے خاوندوں پر ہی جمائے رکیس گی اور کسی غیر کی طرف نظر ندا تھا کیں گے۔ (حادی الارواح)

حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عور تیں اپنی نگاہیں اپنے خاوندوں پر ہی رکیس گی ان سے کسی کی جانب نگاہ نہ بھیریں گی۔

الله تعالی کی متم که وہ ندتو اپنی زینت کو کسی دوسرے کے سامنے طاہر کرنے والی موں گی اور نہ کسی کو جھا نکنے والی ہول گی۔ (حادی الارداح)

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بیتفسیر نقل کی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو اور اینے دلوں کو اور اینے دلوں کو اور اینے دلوں کو اور اینے خاوندوں تک ہی محدود رکھیں گی کسی دوسرے کی جانب میلان ندر کھیں گی۔ (حادی الارواح)

### اتراب

"اتراب" ترب كى جمع ہے اور بدائيان كے ہم عركو كہتے ہیں۔

(حادى الارواخ)

الوعبيده اور الواسحاق كہتے ہيں كہ وہ ہمسر اور ہم عمر ہوں گی ان كی عمر میں ایك

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور دیگرمفسرین کہتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام ایک ہی عمر میں برابر ، برابر ہوں گی اور ہرایک کی عمر 33،33 بسال ہو گی حسن وجواتی میں۔ ابواسحاق کہتے ہیں کہوہ بھر پورجوانی اور حسن والی ہوں گی۔اور انسان کے ہم عمر کواس کا'' ترب''اس کئے کہا جاتا ہے کہ زمین کی مٹی ایک ہی وفت میں دونوں کومس . كرتى ہے اور قرآن كريم ميں بير بتانا كدوہ ہم عمر ہوں كى اس سے بيدواضح كرنا ہے كه ان میں کوئی بوڑھی نہ ہوگی۔جس کاحسن فوت ہوجائے اور نہ ہی کم عمر بچیاں ہوں گی جن سے خواہش بوری نہ کی جا سکے۔ بخلاف مردول کے ان میں والدین بھی ہول کے \_(حادی الارواح)

' وعرب' بیجع ہے عروب کی اور بیان عورتوں کو کہا جاتا ہے جواہیے خاوندوں کو یبار کرنے والی ہول۔

ابن الاعرابي كہتے ہيں كه "عروب" وہ عورت ہوتی ہے كہ جو اسيے خاوندكى فرمانبرداراوراس کی جانب محبوب ہو۔ (عادی)

علامدابن قیم رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ "عروب" اس سے جماع کے وقت اس عورت كااسيخ خاوند كے سامنے اچھے انداز سے لیٹنا اور فری كرنا مراد ہے۔

مبرد رحمة الله عليه کہتے ہيں کہ ''عروب'' وہ عورت ہوتی ہے جو اسپے خاوند پر عاشق مواس براس نے بطور دلیل لبید کا بیشعر بردها:

(ترجمه) عورتوں کی سوار یوں میں ایسی عروب عورتیں ہیں جو بد کارتہیں۔ خوش منظر ہیں، پیچھے رہنے والی ہیں ان کے علاوہ کسی اور کی طرف و مکھنے سے اندھرا جھا جاتا نے نے (مادی الارداح)

مفسرین کرام نے "دعرب" کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ بے شک وہ عشق کرنے والی، بہت والی، بہت دالی، بہت دالی، نازنخرہ والی، آنکھوں کے سفید حصہ میں سرخ ڈورے والی، بہت زیادہ مجبت کرنے والی اور بہت زیادہ شہوت والی "بیسب الفاظ مفسرین سے منفول ہیں۔

# كواعب

علامدابن فيم تحرير فرمات بيل كد:

''کواعب'' کا عب کی جمع ہے اور وہ الی عورت کو کہتے ہیں جس کے بیتان الجرے ہوئے ہول۔(حادی الارواح)

حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گول بیتان اجرے ہوئے ہوں اس کو کاعب کہتے ہیں۔ اس لفظ کا اصل معنی گولائی ہے اور مراد ہیہ ہے کہ ان کے بیتان انار کی طرح اجرے ہوئے ہوں گے اور الی کی طرح اجرے ہوئے ہوئے ہوں گے اور الی عورت کو ''نواید'' اور کواعب کہا جاتا ہے۔

## خيرات حسان

'' خیرات'' جمع ہے خیرہ کی اور''حسان'' جمع ہے حسنہ کی۔ پس وہ اچھی صفات اوراعلیٰ اخلاق اور عادات والی ہوں گی۔خوبصورت چیرہ والی ہوں گی۔

(حاوى الارواح)

حضرت وکیج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا: ہر مسلمان کو فیرہ ملے گی اور ہر فیرہ کے لیے فیمہ ہوگا اور ہر فیمہ کے چار دروازے ہول گے ان میں سے ہر دروازے سے ہر دن ایسے تخفہ اور ہدیا ور بر اگی لے چار دروازے ہوں گے۔ وہ عورتیں بررگی لے کرفر شنے داخل ہوں گے جو اس سے پہلے ان کونہ ملے ہوں گی۔ وہ عورتیں نہ پریشان ہوں گی اور نہ وہ بر بودار ہوں گی اور نہ ان کے منہ سے بد بو آئے گی اور نہ

(الحديث رداه الطمر اني كذا في الترغيب)

خاوند کے علاوہ کسی کی جانب نظر اٹھانے والی ہوں گی۔

# حورول کے حسن برجامع حدیث

(رواه الطمر الى، حاوى الأرواح 268)

ام المومنين حضرت أمّ سلمه قرماتي بين كه مين في عرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى كے ارشاد" حور عين" كے متعلق مجھے پھے بتائيں۔ تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا:

حور كامعنى سفيد اورعين كامعنى موتى أتكهول والى سياه اورسفيد أتكهول والى كده كے بروں كى طرح۔ ميں نے عرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجھے ارشاد خداوندی، کانھے لو او مگون، کے بارے میں وضاحت کروی ، تو آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ان كى صفائى اس موتى كى صفائى كى طرح ہوكى جو سيمى ميں مواوراس كوكسى في ماته سے ندچھوا موس في عرض كيا كه مجھے ارشاد خداوندى فيھن خيرات حِسَانٌ "(٥٥:٥٥) كي بارے ميں بتلا ديں۔ تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: خیرات کا مطلب ہے کہ وہ اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ اور حسان کامعنی ہے کہ وہ چرے کے لحاظ سے خوبصورت ہوں گی میں نے بوجھا: بارسول الله صلی الله عليه وآله وللم مجھے، تک آنھن بیض می گنون، (۴۷:۳۷) کی تفییر بتلا دیں تو حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: ان کی بار یکی ایسی ہوگی جیسے انڈے کے اندراس جھلی کی باریکی آپ ديھتى ہيں جو كہ تھلكے كے قريب موفر ماتى ہيں ميں نے يو جھا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجھے"عرب اتوابا" کے بارے میں بتا کیں تو آب صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو اس دنیا ہے بوڑھی کمزور نظر اور کمزور اعضاء والی قبض کی گئیں ان کو اللہ تعالی بر صابے کے بعد پیدا کرے گاتوان کو کنواری بنادے گا۔

# د نيوي عورتول كوحورول برفضيك

حضرت ام سلمه رضى الله عنها فرماتى بين كه ميس في حضور صلى الله عليه وآله وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حورعین ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حورمین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہیں جس طرح ظاہر کا رہیم استرے انسل ہوتا ہے فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی تمازوں، روزون اور ان کی اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے چبروں کونور اورجسموں کوریشم کا لباس بہنائے گا۔ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ گورے رنگ والی ہوں کی سبرلیاس والى مول كى يبليے زيورات والى مول كى (خوشبوكى) انگيمطيال موتي كى طرح ہوں کی اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں کی بید کہدر ہی ہوں گی: (ترجمه) ہم ہمیشه رہنے والی ہیں بھی مریں گی نہیں۔ اور ہم نازونعمت والی ہیں بھی بدحالی کا شکار نہ ہول گی۔ اور ہم تھرے والی ہیں بھی کسی عکه کوئ کرے شرجا تیں گی۔ اور ہم راضی رہنے والی میں بھی ناراض نہ مول گی۔سعادت ہے اس مخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے کیے ہے (طبرانی)۔حضرت حبان بن ابی حبلہ کہتے ہیں کندونیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیات عطا کی جائے گی۔ (درجہ میں بھی اورحسن

امام قرطبی رحمة الله عليه كهنت بين كه بيه بات حضور صلى الله عليه وآله وسلم يه مرفوعاً

روايت كى كئى ہے كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم في ارشادفر مايا: "د نیوی عورتیں حوروں ہے ستر ہزار گناانطل ہوں گئ"۔

. ( تذکرہ القرطبی ج2ص 774) (جنت میں دور نیوی عورتوں کے حسن کا منظر) ( عاوی الارواح 269) حضرت ابوہرمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاوفر مايا اورآپ ملى الله عليه وآله وسلم اين صحابه كى جماعت مين يتصافو آپ صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے حدیث صور، ذکر فرمائی اور اس میں بیالفاظ بھی ہیں لیس میں نے کہا اے میرے پروردگارتونے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے تو میری شفاعت اہل جنت کے بارے میں قبول فرما کر ان کو جنت میں داخل فرما دے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ بے شک میں نے تیری شفاعت قبول کر لی۔ اور ان کو جنت میں داخل مونے کی اجازت وے دی جائے گی۔رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اس ذات کی منتم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے تم دنیا میں اپنے گھروں اور بیو پول كوا تناتبيس بهجانة جننا كه جنت واليابي ربائش كابول اور بيويول كو بهجانت بي يس ان ميں سے ہر محض (72) بيويوں پر دخول كرے كا جو اللہ تعالى ان كے كيے پيدا فرمائے گا۔ ان میں دو بیویاں آوم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گی۔ ان کو باقی تمام عورتوں برفضیات ہو گی جن کواللہ تعالی پیدا فرمائے گا اور پیفضیات ان کو دنیا میں الله تعالى كى عبادت كى وجها الله تعالى موكى -

جنتی جب ان دونوں میں سے پہلی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ یا قوت سے ے ہوئے کرے میں سونے سے سے ہوئے تحت پر بیٹھی ہوئی ہول کی جوموتوں ہے مرصع کیا گیا ہوگا۔ اور اس نے باریک اور موٹے رکیٹم کئے سنز جوڑے پہنے ہول کے۔(وہ مورت اتن حسین ہوگی) کہ وہ جنتی جب اپنا ہاتھ اس مورت کے کندھے پر ز کھے گا تو اس عورت کے کیڑوں اور جلد اور گوشت کے باوجود اپنا ہاتھ اس کے سینے کے اندر سے دیکھے گا اور بے شک اس کی پنڈلی کا گودا دیکھے گا جیسا کہتم سے کوئی اس

دھا کے کود بھا ہے جو کھو کھلے یا توت میں برو دیا جاتا ہے۔اس آ دمی کا جگر اس عورت کے لئے اوراس عورت کا جگراس آ دمی کے لیے شیشہ ہوگا۔ پس وہ آ دمی اس عورت کی موجودگی میں اور وہ عورت اس مرد کی موجودگی میں اکتا ئیں گے ہیں اور جس مرتبہ تھی اس عورت کے یاس جائے گا تو اس کو کنواری ہی بائے گا۔ نہ تو مرد کے آلہ تناسل میں فتورآئے گا اور نہ ہی اس عورت کی شرمگاہ کے متعلق اس کو کوئی شکایت ہو گی۔ پس وہ ان حال میں ہوں کے کہ آواز دی جائے گی بے شک ہم نے جان لیا ہے کہ یقینا نہ تو اکتایا ہوا ہے اور نہ ہی وہ عورت اکتائی ہوئی ہے مگر بے شک بہال نہ می کا نزول ہے اور نہ ہی موت۔ مگر سے کہ اس کے علاوہ بھی بیویاں ہول کی تو وہ عورت جلی جائے گی پھراس مرد کے یاس اس کی بیویوں میں سے ایک ایک کرکے آئے گی۔ جب بھی ان میں سے کوئی اس کے پاس آئے گی تو کیے گا اللہ کی قتم جنت میں جھے سے زیادہ حسین کوئی چیز ہیں۔ اور نہ ہی جنت میں موجود کوئی چیز مجھے جھے سے زیادہ محبوب ہے۔ (حاوى الارواح)

# ونيوى عورت كاجنت ميل ايك عجيب منظر

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين: الله تعالى كا دوست ايك تخت يرجلوه افروز ہوگا اس تخت کی بلندی یا بچ سوسال کے سفر کے برابر ہوگی جیبا کہ اللہ تعالی ارشادفرما تا ہے:وفنوش مرفوعة (٣٣:٥٦) (اور تخت ہوں کے بلند)۔فرمایا: ریخت یا توت احمر کا ہوگا۔اس کے زمرد اخصر کے دو پر ہول کے اور تخت پرستر بچھونے ہول ھے۔ان سب کا ڈھانچہ تور کا ہوگا اور ظاہر کا حصہ باریک رہیم کا ہوگا اور استرموئے ريتم كا ہوگا۔ اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف اٹکا یا جائے تو جالیس سال کی مقدار تک بھی نہ ہینچے۔اس کے تحت پر ایک جمرہ عروی ہو گا جولؤ لؤ مولی سے بنا ہو گا۔اس پر نور كسر يرد ميدول كيدان كمتعلق اللدتعالي ارشادفر ما تاب

ر بن کے حسین مناظہ کر کھی کھی کے حسین مناظہ کے کھی کھی کے اس کے مناظم کے کہا گھی کے حسین مناظم کے کہا گھی کے حسین مناظم کے حسین کے حسی

"(جنتی حضرات) اور ان کی بیویاں سایون میں ہیں تختوں بر تکیہ اگائے"۔(بیین:۵۲)

یہاں سابوں سے مراد درختوں کے سائے ہیں۔ یہ جنتی اس طرح سے اپی ہوی سے بغل گیرہ وگا کہ نہ ہوی اس سے سیر ہوگی اور نہ مرداس سے سیر ہوگا کری کا عرصہ چالیس سال تک ہوگا۔ اچا تک بیا پناسراٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور ہوی اس کو جھا تک ایرا اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور ہوی اس کو جھا تک لے گا دراس کو پکار کر کھے گا۔''اے دوستِ خدا! کیا ہمارا آپ میں حصر نہیں؟''

جنتی کے گا۔ ''اے میری محبوب! تم کون ہو'۔ وہ کے گی۔ ''میں ان بیو بوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد

"مارے یاس اور بھی ہیں"

چنانچہاں کا وہ بخت یا سونے کی دو پروں والی کری اڑ کراس بیوی تک پہنے جائے گ۔ جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گاتو وہ اس پہلی بیوی سے نور کے ایک لا کھ جھے زیادہ حسین ہوگی۔ بیاس سے چالیس سال بغل گیرر ہے گا۔ نہ بیاس سے اکتاتی ہوگی اور نہ وہ اس سے اکتا تا ہوگا۔

جب بداسے سراٹھا کر دیکھے گا تو اس کے کل میں ایک نور اشکارا مارے گا تو بد حیران وستسشدر رہ جائے گا اور کے گا۔" سبحان اللہ! کیا کسی شان والے فرشتے نے میان وستسشدر رہ جائے گا اور کے گا۔" سبحان اللہ! کیا کسی شان والے فرشتے نے میما تک کر دیکھا ہے یا ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کرائی ہے؟"

فرشتہ اس کو جواب دے گا جبکہ بیاتی نور کی ایک کری پر بیٹھا ہوگا اور اس کے اور فرشتہ اس کو جواب دے گا جبکہ بیاتی نور کی ایک کری پر بیٹھا ہوگا اور اس کے اور فرشتہ باتی در بان فرشتوں کے پاس ہوگا۔

''نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی ہے اور نہ ہی کتھے تیرے پروردگار عزوجل نے جھا تک کردیکھا ہے''۔

وه لو يه مح گا- "نو چر مياوركس كا تفا؟"

" تیری دنیا کی بیوی ہے۔ بیا بھی جنت میں تیرے ساتھ ہے۔ اس نے آپ کی طرف جھا تک کر دیکھا ہے۔ اس کے دانوں کا چکتا ہوا تور

> چنانچەرىيىتى اس كى طرف اپناسرانھا كردىكھے گاتووہ كے گی۔ " اے ولی اللہ! کیا ہمارا آب میں کوئی تعیب ہیں؟" وہ پوچھےگا۔"اے میری دوست آپ کون ہیں؟"

وہ کہے گی۔ اب ولی اللہ! میں ان بیوبوں میں سے مول جن کے متعلق اللہ

" کوئی جی ہیں جانبا کران جنتیوں کے لیے کیا کیا آتھوں کی راحتیں جھیا كرر كى مونى بن -

فرمایا: چنانچداس کا وہ تخت اڑ کراس کے پاس پینے جائے گا۔ جب بداس سے ملاقات كرے گاتوبياس آخرى بيوى سے نور كے اعتبار سے ايك لا كھ گنا بر ھ كر ہوگى۔ كيونك ال عورت نے دنيا ميں روز ہے بھی رکھے تھے، تمازيں پرهی تھيں اور الله عزو جل کی عبادت بھی کی تھی۔ بیرجنت میں داخل ہو گی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل مہوگی۔ کیونکہ وہ تو تحض پیدائی ہوئی ہوں گی (اوراس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی) ہے جنتی اس سے جالیس سال تک بغل کیر ہوگا۔ نہ وہ تھے گی اور نہ وہ اس سے سیر ہوگا۔ جب بیاتی کے سامنے کھری ہوگی تو اس نے یا قوت کے یازیب پہن رکھے مول گے۔ جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کی بازیوں سے جنت کے ہر پرندے کی سین آواز سی جائیں گی۔ جب وہ اس کی تھیلی کوس کرے گا تو وہ ہڑی کے کودے سے زیادہ زم ہو گی اور اس کی جھیل سے جنت کے عطر کی خوشبوسو تکھے گا۔اس

برنور کی سنز بیشاکیں ہوں گی۔اگران میں سے سی اور هنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصہ کومٹور کر دے۔ان کونورے بیدا کیا گیاہے۔ آیوشاکول پر کچھ سونے کے سکتن ہوں گے، کچھ جاندی کے سکن ہول کے اور پچھاؤ او کے سکن ہول

بہ بوشاکیں مردی کے جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی ہوں گی۔ان بوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی کہاس بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا اور اس کی رفت ہڑی، گوشت اور جلد کے پیچھے سے چیکتی ہوگی۔ بوشاكوں كى دائيس أستين يرنور في بيكھا موكا: "سب تعریفیں اللہ کی جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا"۔ اور بائیں آسین پرنورے بیلکھا ہوگا:

"سب تعریقی اس الله کی بین جس نے ہم سے تم دور کردیا"۔ اس کے جگر پر تور ہے لکھا ہوگا:

"ا \_ مير \_ ووست! ميں آپ كى جول، ميں آپ كى جگدكى اور كوليس

اس عورت كاسينه مرد كا آئينه بهوگا۔ بيغورت يا قوت كى طرح صاف وشفاف بو گی حس میں مرجان ہوگی۔سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی السینے خاوند کی عاشق ہو گی، پہیں سال کی عمر میں ہو گی، کشادہ دانتوں والی ہو گی، اگر مسكرائے كى تواس كے الكے دائتوں كا نور جبك المصے كا۔ اگر مخلوقات اس كى گفتگوس لیں تو اس پرسب نیک و بد دیوائے ہوجائیں۔ جب سے جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس كى يندلى كا نور اورحس اس كے قدموں سے ايك لا كھ گنا زيادہ ہوگا، اور اس كى مرین کاحسن اور نوراس کی رانوں ہے ایک لاکھ گنا زیادہ ہوگا اور اس کے پیٹ کاحسن اور نوراس کی سرینوں ہے ایک لاکھ گنا زیادہ ہوگا۔اوراس کے سینے کاحسن اور نوراس

کے بیٹ سے ایک لاکھ گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے چہرے کاحسن اور نور اس کے سینے سے ایک لاکھ گنا زیادہ ہوگا۔

اگریددنیا کے سمندروں براینالعاب ڈال دے تو بیرسب شیریں ہوجا نیں۔اگر بدایے گھر کی حجیت سے دنیا کی طرف جھا تک کر دیکھے لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور جاند کے حسن کو ماند کر دے۔ اس پر یا قوت احمر کا ایک تانے ہو گا جس میں در و مرجان کا جراؤ ہوگا۔اس کے دائیں طرف اس کے بالوں کی ایک لا کھ زلفیں ہوں گی۔ ميرزلفيل بعض تو نور كى بهول كى \_ بعض يا قوت كى ، بعض لؤلؤ كى ، اور بعض ز برجد كى اور لعض مرجان کی اور بعض جواہر کی۔ان کوزمر داخطر اور اجمر کے تاج پہنائے گئے ہوں کے۔رنگ رنگ کے موتی ہول گے جن سے ہرطرح کی خوشبو تیں پھوٹی ہول گی۔ جنت کی ہرخوشبواس کے بالوں کے بینچے ہوگی۔ ہرایک زلف کے ور (لیعنی موتی) جواہر جالیس سال کی مسافت سے جیکتے نظر آئیں گے۔ بائیس طرف بھی ایبابی ہوگا۔ اس کی چھٹی طرف ایک لا کھ مینڈھیاں اس کے سینے پر پڑتی ہوں گی، پھراس کی سرین پر پڑنی ہوگی، چراس کے قدموں تک تھی ہوں گی۔ حتی کہ ہوا ان کو صیفی ہوگی۔اس کی دائیں طرف ایک لاکھ خاد مائیں ہوں گی۔ ہر زلف ایک خادمہ کے ہاتھ میں ہوگی (جس کواس نے اٹھارکھا ہوگا) اور اس کے یا تیس طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔

پھراس کی پشت کی طرف بھی ایک لاکھ خاد ما تیں ہوں گ۔ ہر ایک خاد مہ نے اس کے بالوں کی ایک لئے اٹھار کھی ہوگی۔اس بیوی کے آگے ایک لاکھ خاد ما تیں چلتی ہوں گی۔ان کے باس موتوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گی۔ان کے اور ان کی خوشبو جنت میں سوسال کی مسافت تک پہنٹی ہوگی۔اس کے گرد سدار ہے والے لڑے ہوں گے۔ ان پر بھی موت نہ آئے گی۔ گویا کہ وہ موتی ہوں سکا رہے والے لڑے ہول گے۔ ان پر بھی موت نہ آئے گی۔ گویا کہ وہ موتی ہوں سے جوابی کثرت کی وجہ سے بھر گئے ہوں گے۔ بید بیوی اللہ تعالیٰ کے دوست کے سمامنے کھڑی ہوکراس کی خیریت اور سرور کا مزہ لے دبی ہوگی اور اس سے مسرور ہوکر سامنے کھڑی ہوکراس کی خیریت اور سرور کا مزہ لے دبی ہوگی اور اس سے مسرور ہوکر

اس پر فدا ہور ہی ہوگی۔ پھراس سے کے گی۔"اے اللہ کے دوست! آب رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائے'۔ پھروہ اس کے سامنے ایک ہزار طرح کی حیال کے ساتھ چل کر دکھائے گی۔ ہرایک حال میں نور کی ستر پوشا کیس تمودار ہوتی رہیں گی اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوں گی۔ جب وہ چلے گی تو ناز ونخرہ سے چلے گی۔ اس برخوبصورت موكرخوش اورمستى دكھائے كى اورمسكرائے كى۔ جب وہ كسى طرف ماکل ہو گی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ گھوم جا تیں گی اور اس کی ميندُ هيال بھي ساتھ بي گھوم جائيں گي-

جب وه گھوے کی تو اس کی کنیزیں بھی ساتھ ہی گھوم جا تیں گی۔ جب وہ اپنا رخ سامنے کرلے گی تو وہ بھی رخ سامنے کرلیں گی۔اللہ تعالیٰ نے اس کوالی شکل میں (جنت میں جانے کے لئے دوسری بار) اس طرح سے پیدا کیا ہوگا کہ وہ اپنارخ زیبا سامنے کرے گی تو وہ بھی سامنے رہے اور اگر پشت چھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے۔نداس کا چیرہ اس کے خاوند سے ہے گا اور نداس سے غائب ہوگا۔جنتی اس کی ہر شے دیکھے گا۔ جب وہ ایک لا کھ انداز سے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کے سرین تخت سے باہرنکل رہے ہوں گے اور اس کی زلفیں اور مینڈھیاں لٹک رہی ہول گی۔ ان پرکیف مناظر حسن کود مکیر ولی الله ایسا بے چین اور بے قرار ہوگا کہ اگر الله تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو بیخوش کے مارے مرجاتا ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کوطافت برداشت کی نددی ہوتی تو بیاس کی طرف اس خوف سے و مکھ بھی ندسکتا كهاس كى بينائي كھوجائے۔ بيرائے خاوندے كہے گا۔ "اے ولى الله! خوب عيش كرو جنت میں موت کا نام ونشان ہیں'۔

(بستان الواعظين ابن جوزي متى تمبر 194 تا196)

# د نیوی عورتول کی حورول برعبادت سے فوقیت حضرت على رضى الله تعالى عنه قرماتے ہیں :حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم نے

"جنت میں حور عین کی ایک مجلس ہوا کرنے گی۔ بیدالی خوبصورت آواز میں كيت كالنيل كى كمخلوقات في ان جيسى نغمه سرائى بھى نه سى مو كى مير بيل كى: اديم بميشهرب والى بيل بهى فنائه بول كى ، بهم بميشه تعبتول ميل بلنه والى بین بھی خسنہ حال شہوں گی ہم راضی رہنے والیاں ہیں بھی ناراض نہ موں گی۔ بشارت مواس کے لئے جو ہمارا خاوند بنا اور ہم اس کی بیویاں

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمانی بین که جب حورمین بیرزانه مهیل گی تو دنیا کی عورتیں ان کے جواب میں بیرزانہ میں گی:

دوجمين نماز پر صفح كاشرف حاصل جواب اورتم في نمازين بين پرهين ہم نے روزے رکھے ہیں اور تم نے روزے بیں رکھے، ہم نے وضو کئے بیں تم نے وضوفیں کئے۔ ہم نے زکوۃ اور صدقات ادا کئے بیں تم نے

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی میں کداس جواب کے ساتھ دنیا کی عورتیں عالب آجائيں گی۔ (الدكر وللترطبی)

> وبيوى بورهمي عورتول كاجنت ملس جوان بهونا اللدتعالى ارشادفرما تاب

" بے شک ہم ان عورتوں کو ایک خاص انداز میں پیدا کریں گے، پھر ہم

ان كوكنواريال بياردلانے والى جم عمر بنائيں كے"۔ اس آیت کی تفییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: اس سے انسانی عورتیں مرادیں۔

حضرت كلبي رحمة الله عليه اور مقاتل رحمة الله عليه في كها: ليعني بيد ونيا والي عورتيل ہوں گی جو ادھیر عمر اور بوڑھی ہوں گی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دنیا میں پہلے ان کو پیدا كرنے كے بعد جب وہ ادھيرعمر اور بوڑھى ہوجائيں كى تو قيامت كے دن ان كودوبارہ جوان بيدا كياجائے گا"-

اس تفير كى تائيد حضرت انس رضى الله عنه كى مرفوع حديث سے موتى ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا:

" که ده تههاری پورهی، کم نظر اور کم اعضاء دالی عور تنی ہوں گی"۔

حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتي بيل كه:

حضور صلی الله علیه وآله وسلم ایک مرتبه میرے پاس تشریف لائے اس وقت ميرے پاس ايك برهيا بيشى موئى تھى۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے سوال فرمايا: بدكون ہے؟ ميں نے عرض كيا بدميرى خالہ ہے۔ تو آب صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا یا در کھو کہ جنت میں بوڑھیاں داخل نہ ہوں گی۔ بیدارشادس کر اس بوڑھی کو اس قدر پریشانی لاحق موئی جس قدر الله نے جاہا تو نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: (فرمانِ باری تعالی)

"بے شک ہم ان کو نے سرے سے بیدا کریں گے"۔ آدم نے این سند کے ساتھ حضرت حسن بھری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلى التدعليه وآليه وسلم نة قرمايا:

ود کر بوڑھیاں جنت میں داخل شہوں گی ' ن ودنو وه بورهی رویزی "يوحضور صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا:

"اس کو بتاو کهاس دن وه پورهی شه دوگی ـ وه اس دن جوان بوگی" ـ اس کے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: بے شک ہم ان کو نے سرے سے پیدا كريس ك\_\_(حادى الارواح)

حورول کوزعفران سے بیدا کیا

حضرت انس رضى الله عند كہتے ہيں كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمايا: " حورعین کوزعفران سے پیدا کیا گیا"۔ (بیق)

حضرت الوامامه رضى الله عند كميت بين كه حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم في

حورعين كوزعفران سے پيداكيا كيا ہے۔(طبران)

حوروں کوآ دم وحوائے بیل جنا

(عاوى الارواح274)

"حضرت ابوسلمه بن عبدالرحن تابعی فرماتے ہیں: اللد تعالی کے دوست کے کیے جنت میں ایسی بیوی ہوگی جس کوآ دم وحواعلیما السلام نے نہ جنا ہے بلکہ وہ زعفران سے بیدا کی گئی '۔ (حوركومتى ينايا)

حضرت زیدین اسلمدر حمة الله علیه کہتے ہیں کدالله تعالی نے حورعین کومٹی سے بيدائيس كيا بلكه كستورى كافوراورزعفران سے پيدا كيا ہے۔ (البدورالمافرة)

حور کی مشک وعنر اور نور سے مخلیق

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حور عین کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کو كس چيز سے بنايا گيا ہے تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا:

" تین چیزوں سے بیدا کی گئی ہیں۔ان کا نجلاحصہ مشک ( کستوری) کا ہے اور درمیانہ حصہ عبر کا ہے اور اوپر کا حصہ کا فور کا ہے۔ ان کے بال اور ابروسیاه نورے ان کا خط تھینیا گیا ہے '۔ (ترندی کذافی الذکره)

# حور کی تخلیق کے بعدان بر ضمے نصب کرنا

حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم سے روایت كی گئي ہے كہ آب صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے جرئیل (علیہ السلام) سے پوچھا کہ جھے بتلاؤ کہ اللہ تعالی جورعین کوئس طرح پیدافر ما تاہے؟ تو انہوں نے فر مایا: يارسول التدملي الله عليه وآله وسلم!

"الله تعالى ان كوعبر اور زعفران كى شاخول سے پيدا فرما تا ہے پھران كے اوپر ضمے نصب کر دیئے جاتے ہیں۔سب سے پہلے ان کے پیتانوں کو خوشبو دار گورے رنگ کی کمتوری سے بیدا کرتا ہے، اس پر باقی بدن کی الغميركرتا ہے۔" (تذكرة القرطبي)

# حورول کے بدن کے مختلف حصے کس چیز سے بنائے گئے

"حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنها كميت بيس كه الله تعالى نے حورعین کو یاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھنے تک زعفران سے بنایا ہے اوراس کے سینے سے گردن تک شعلہ کی طرح جیکنے والے عبرسے بنایا آور اس کی گردن سے سرتک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے اور اس کے اوپرگل لاله جيسى خوبصورت ستر يوشاكيس مول كى جب وه سامنے آئى ہے تو اس كا چرہ زبردست نورے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج

چکتا ہے۔ اور جب وہ سامنے آئی ہے تو اس کے پید کا اندرونی حصہ لباس اورجلد کی باریکی کی وجہسے دکھائی دیتا ہے۔اس کے سرمیں خوشبو دار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں۔ ہرایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے اليك خدمت گار ہو كى جواس كے كتارے كواٹھانے والى ہو كى۔ بيرحور كہتى ہوگی بیانعام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو بجالاتے ہے'۔

# قطرات رحمت سے حوروں کی تخلیق

(التذكرة في احوال الموتى 519)

" حضرت ابوالاحوس رحمة الله عليه كمنت بيل كم ميس بيروايت بيني بي كم ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے حوروں کو پیدا کیا گیا۔ پھران میں سے ہرایک پر نہر کے کنارے ایک خيمه نصب كرديا كيا- اس خيم كي چوزائي جاليس سال هاس كاكوني دروازہ میں۔ جب اللہ تعالیٰ کا دوست (اس کے پاس) خیمہ میں جانا عاہے گاتواں خیمہ کوراستہ ہوجائے گاتا کہ ولی کواس کاعلم ہوجائے کہ فرشتوں اور خدمت گاروں کی مخلوق کی نگاہوں نے اس خور کوہیں دیکھا۔ بداليي حوري بين جو مخلوقات كى نگامول سے بالكل او جھل بين ، \_

# جنت کے گلابول سے حورون کی تخلیق

حضرت رہاح قیسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار رحمة الله عليه عامة الراب صلى الله عليه والدوسلم في فرمايا:

(جنات النعیم) جنات الفردوں اور جنات عدن کے درمیان واقع ہیں۔ ان میں الی حوریں میں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان سے یو چھا گیا کہ ان (جنات النعم) میں کون داخل ہوگا؟ تو فرمایا: اللہ

تعالی فرماتا ہے: وہ حضرات جو گناہ کا ارادہ ہمیں کرتے۔ جب وہ میری عظمت کو بیاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ميرے خوف وخشيت ميں بروان چڑھتے ہيں (وہ بھی جنات النعيم ميں داخل ہوں کے )

(صفة الجنة ابن الى الدنيا)

# حوروں برفرشنوں کے خیمےنصب کرنا

(حاوى الارواح 277)

" حضرت ابن الى الحواري رحمة الله عليه كهتم بين كه حور عين كومحض فدرت خداوندی سے بیدا کیا گیا ہے جب ان کی تخلیق بوری موجاتی ہے تو فرشے ان پر خصے نصب کردیے ہیں '۔

حضرت احمد بن الى الحوارى رحمة الله عليه كبتے ميں كم ميں نے (حضرت) ابوسلیمان درانی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مجھنہریں البی ہیں جن کے کناروں ر خصے نصب کئے گئے ہیں۔ان میں حور عین موجود ہے۔اللہ تعالی نے ان میں سے ہر ايك كو يخطر يقے سے بيدا كيا ہے۔ جب ان كاحسن كامل ہو كيا تو فرشتوں نے ان بر خیے لگا دیئے۔ یہ ایک میل درمیل کری پر بیٹی ہیں۔ جبکہ اس کی سرینیں کری کے اطراف سے باہرنگل رہی ہیں۔ جنت والے اینے محلات سے (نگل کر ان کے پاس آئیں) کے اور جس طرح جاہیں گے ان کے نغمات اور ترانے سیں گے۔ پھر ہرجنتی

ہرایک کے ساتھ خلوت میں جلاجائے گا۔

(صفة الجنة)

# بادلول سے تعمنوں کی بارش

حضرت ابوطبیبه کلاعی فرماتے ہیں: جنت والوں پر تعمتوں سے بھری ہوئی بدلی عكرے فكرے موكر ساميرے كى اور يوچھے كى كەميں آپ حضرات بركس نعمت اور لذت كى بارش كروں؟ يس جو تخص جس قتم كى خواہش كرے گا، اس براى كى بارش ہو كى - (صفة الجنة أبن الى الدنيا 292)

# نہر بیدخ سے حوروں کوساتھ لانا

(رواه ابن الى الدنيا كما في حاوي الارواح ص 275)

"حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: جنت میں ایک نہرہے جس کا نام بیدخ ہے۔ اس پر یاقوت کے تیے ہیں جن کے نیچ الرکیاں اس ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن برطتی ہیں۔جنتی آپس میں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیدخ کی طرف چلو۔ چنانچہوہ آئیں کے اور لڑ کیوں سے مصافحہ کریں گے۔ جب کوئی لڑکی کسی مرد کو بیندائے گی تووہ اس کی کلائی کوچھولے گاتو وہ لڑکی اس کے پیچھے چل بڑے گی اور اس کی جگہ دوسری

# لڑکیاں اُ گانے والی نہر

شمر بن عطیہ کہتے ہیں کہ جنت میں کھے نہریں ایس ہولڑ کیاں اگاتی ہیں بیہ لڑکیاں مختلف آوازوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتی ہیں کہ و لیبی خوبصورت آوازیں كانول نے بھی نہيں تی۔وہ کہتی ہيں:

" بهم بمیشه رہے والی ہیں بھی نہیں مریں گی۔ ہم لباس بہننے والی ہیں بھی بے لیاس نہ ہوں گی۔ ہم ہمیشہ تعمتوں والی ہیں بھی بھو کی نہ ہوں گی اور ہم

بميشه تعمتون ميں رہنے والى ہيں بھی رہے و تكلیف میں نہ جا كيں گئ'۔ (صفة الجنة الوقيم)

## سیب سے حوروں کا نکلنا

(الجامع الاحكام القرآن للقرطبي ص133 جلد 17)

حضرت خالدبن وليدرضي التدعنه كهتية بين كه حضور اقدس صلى التدعليه وآله وسلم كو بدارشادفر ماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کے سیبول میں سے ایک سیب کو پکڑے گاتو وہ سیب اس کے ہاتھ میں پھٹے گا۔ اس سے ایک (خوبصورت) حور نکلے گی۔ اگر وہ سورج کی طرف جھا تک لے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے شرمندہ ہوجائے۔ جبکہ سیب سے حور نکلنے کی وجہ سے سیب میں تو کوئی می جیل آئے گی۔ایک محض نے بوجھا کہ عجیب بات ہے، اس سیب سے حور نظے اور اس میں کمی نہ آئے؟ حضرت خالد بن وليدرضي الله عنه نے فرمايا بال (ايساني موگا) اس كي مثال بيد ہے جیسے چراغ سے چراغ روش کیا جائے، اس میں کی جیس ہوتی۔اللہ تعالی جو جاہتا ہے اس کے کرنے برقادر ہے۔ (تغیر قرطبی طد17 منحہ 133)

### جره تورت

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کہتے ہیں کیہ ہرمسلمان کو خبرہ ملے گی اور خیرہ کے لیے ایک خیمہ ہوگا اور ہر خیمے کے جار دروازے ہول گے۔ان میں سے ہر دروازے میں سے ہردن ایسے تھے اور ہدیے اور بزرگی کے کرفرشے داخل ہول کے جوان سے پہلے ان کونہ ملے ہول گے۔ وہ عورتیں نہ پریشان ہول کی نہ وہ بدبودار ہوں گی اور نہان کے منہ سے بدیوائے گی اور نہ خاوند کے علاوہ کسی کی جانب نظر ا کھائے والی ہوں گی۔ (مادی الارداح)

### عيناء

التذكره (555)

'' حضرت الوہر میں اللہ عنہ فرماتے ہیں: جنت میں ایک حور ہے جس کا مام ''عیناء'' ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کے اردگر دستر ہزار خدمت کرنے والی الرکیاں چلتی ہیں۔ اس کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی (اتنی ہی خدمت گارلڑ کیاں) ہوتی ہیں۔ بید حور کہتی ہے کہ کہاں ہیں امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے (میں ان کا انعام بالمعروف کرنے والے (میں ان کا انعام ہوں)''۔ (اتذکرہ)

### عيناءمرضية

شیخ عبدالواحد بن زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں سے ہرایک شخص دوآ بیتی پڑھی:
شخص دوآ بیتی پڑھنے کے لیے تیار ہوجائے تو ایک شخص نے بیآ بیت پڑھی:
'' بے شک الله تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان و مال اس قیمت پر خریدی کہان کے لئے جنت ہے'۔

یہ آیت س کر ایک لڑکا جو چودہ پندرہ سال کا تھا اور اس کا باپ بہت سامان چھوڑ کر مرگیا تھا، کھڑ اہوا اور کہنے لگا۔اے عبدالواحد! کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی؟ شخ نے فر مایا بے شک اس نے خرید لی۔اس نے کہا تو میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا جان و مال جنت کے بدلے نہجے دیا۔

میں نے کہا خوب سوج سمجھ لو۔ تلوار کی دھار بردی تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے۔ مجھے خوف ہے کہ شاید بچھ سے صبر نہ ہو سکے اور عاجز ہوجائے۔ اس نے جواب میں کہا۔ اے شیخ! میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہوجاؤں ، اس کے کیا معنی

ہیں؟ میں خدا کو گواہ کرکے کہتا ہوں کہ میں نے اپناسب جان و مال فروخت کر دیا۔ سینے نے کہا، میں اتنی بات کہد کر بہت بشیمان ہوا اور نادم ہوا اور اسینے جی میں کہا کہ دیکھاس نیج کی عقل کیسی ہے اور ہم کو باوجود برا ہے ہونے کے عقل تہیں۔ مختصر میہ کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور جھیار اور پھے ضروری خرچ کے سواکل مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے یاس آیا اور کہا۔ یا سے السلام علیم! یک کہتے ہیں میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر کہا،خوش رہوتہاری بھے تقع مند ہوئی۔ پھر ہم جہاد کے لئے جلے۔اس لڑ کے کی بیرحالت تھی کرداستہ میں دن کو روزہ رکھتا اور رات کو تماز نیس کھرا ہوتا اور ہماری ہمارے جانورون کی خدمت کرتا۔ جب ہم سوتے تھے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا۔

جب ہم روم کے شہر کے قریب بہنچ تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہدرہا ہے کہ اے عیناء مرضیۃ تو کہاں ہے؟ میرے رفیقوں نے کہا شاید مجنوں ہو گیا۔ میں نے اسے بلا کر بوجھا بھائی تو سے بیکار رہا ہے؟ اور عیناء مرضیۃ کون ہے؟ تو اس نے ساری کیفیت کھواس طرح بیان کی کہ میں غنودگی کی ہی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک محص آیا اور کہا کہ عیناء مرضیة کے پاس جلو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ مولیا۔ وہ مخصے باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ نہر جاری ہے۔ یانی نہایت صاف وشفاف ہے، نہر کے کنارے نہایت حسین لڑکیاں ہیں کہ گران بہا زبور ولیاس سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہو کیں اور آپس میں کہنے لگیں کہ عیناء مرضیة کا خاوند ہے۔ میں نے انہیں سلام کرکے پوچھا کہتم میں سے عیناء مرضیة کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اس کی لونڈیاں اور بائدیاں ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو ایک نہایت عمرہ باغ میں لڈیڈ ذا نقہ دودھ کی نہر بہتی دیکھی اور اس کے کنارے پر میلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھیں۔ انہیں دیکھ کرتو میں مفتون ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو کیں اور کہا کہ بیرعیناء مرضیۃ کا خاوند ہے۔

### Marfat.com

ر جنن کے حسب مناظم کی کردھ کھی کے اوا کے اس مناظم کے حسب مناظم کی دورہ کے کہ کا اور کا اور کے کہ کا اور کا کے ا مار میں مناظم کی کردیا ہے کہ مناظم کے حسب مناظم کی دورہ کے کہ کے دورہ کے کہ کے دورہ کے کہ کے دورہ کے کہ کے دورہ

میں نے پوچھاوہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہاوہ آگے ہے۔ہم تو اس کی خدمت کرنے والیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو دیکھا کہ ایک نہر خالص مزے دار شراب کی جاری ہے اور اس کے کنارے ایس حسین وجمیل عورتیں جیتھی ہیں کہ انہوں نے جمل سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے انہیں سلام کرکے بوچھا کہ عیناء مرضیۃ کیاتم میں ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہیں ہم سب تو اس کی کنیزیں ہیں، وہ آگے ہے تم آگے جاؤ۔ میں آ کے گیا تو ایک چوتی نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی اور اس کے کنارے کی عورتوں نے بچھلی سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کرکے بوچھا کہ عیناء مرضیہ کیا تم میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی! ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا گیا تو کیا دیجھا ہول کہ ایک سفید موتوں کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے برایک حسین اڑی کھڑی ہے اور وہ ایسے عمدہ زیور اور لیاس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک بھی ہیں دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمہ میں بکار کر کہا، اے عیناء مرضیة ! تمہارا خاوندا گیا۔ میں ضمے کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جزاؤ سونے کا محت بچھا ہوا ہے۔ اس پر عیناء مرضیۃ جلوہ افروز ہے۔ میں اے دیکھتے ہی فریفته بوگیا،اس نے دیکھتے ہی کہا: مرحبامرحبااے ولی اللد! ابتمہارے بہال آنے كا وقت قريب آكيا۔ ين دوڑا اور جام كراسے كلے سے لگالوں ، اس نے كہا: تھبرو اجھی وہ وقت ہیں آیا اور ابھی تہاری روح میں دنیوی حیات باقی ہے۔ آج رات تم ينيل روزه افطار كرو كے ميں ميخوات و كھي كرجاگ اٹھا اوزاب ميزى ميالت ہے

ت عبرالوا حدفر ماتے ہیں: ابھی میہ با تیس ختم ندہوئیں کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لئے اور اس لئے کے سبقت لے کر حملہ کیا اور نو کا فروں کو مار کر شہید ہوا تو ہیں اس کے باس آیا اور دیکھا کہ وہ خون میں لت بت ہے اور کھلکھلا کر خوب ہنس رہا ہے۔تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کی روح تفس عضری سے پرواز کر گئی۔ (روش الریاحین)

# عیناء کاخواب میں ویکھنا

حضرت انس رضی الله عند بن مالک کے صاحبزادے فرمانے لگے کہ ہم ایک غروہ میں گئے ہوئے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا (ایک دن وہ جوش میں آکر) کہنے لگا "وا اهلا وا اهلا" لين كيابي اليهي شادي هيه كيابي اليهي شادي هيـ

ہماں کی طرف اترے کہا ہے کیا ہوگیا۔ہم نے اس سے پوچھا: کیابات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے ول میں بیروج کر رکھاتھا کہ میں دنیا میں شادی تہیں کروں گا۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ میری شادی حورمین سے کر دے۔ لیکن جب شہادت میں تاخیر ہوگئی تو میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ اگر میں ( گھر کو) واپس جاؤں تو شادی کرلون گا۔ (ای خیال میں تھا کہ) میں نے خواب د میصا کہ ایک منادی کہتا ہے کہ تو ہی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر میں والیس ہوجاؤں تو شادی کروں گا۔اٹھ جاء اللہ تعالی نے تیری شادی (عیناءحور) کے ساتھ کردی ہے۔وہ ( محص) مجھے ایک سبز گنجان باغ کی طرف لے کر جلا گیا تو اس باغ میں دس خوبصورت الركيان تھيں۔ ان ميں سے ہر ايك كے ہاتھ ميں ( يھے عجيب متم كى) صنعت (كاريكرى) تقى جل ميں وہ (لاكياں) مشغول تھيں۔ ميں نے ان سے يو چھا كہتم میں سے عیناء کون ہے تو انہوں نے کہا ہم تو اس کی خدمت گار ہیں ، وہ تو آگے ہے۔ میں وہاں سے آگے بڑھا۔ بہاں تک کہ پہلے سے زیادہ گنجان باغ میں جا پہنچا جو پہلے باغ سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس میں بیس (خوبصورت) لڑکیال تھیں۔ وہ (الركيال اتن حسين تھيں كم) بيكى والى دى الركيال ان كے حسن و جمال كے مقابلہ ميں مجھ نہ تھیں۔ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں صنعت (کاری گری) تھی جس میں وہ مشغول تھیں۔ میں نے ان سے (بھی) یو تھا کہ تہارے اندر عیناء تو نہیں۔ تو وہ لڑکیاں کہنے لگیں۔ہم تو اس کی خدمت گار ہیں وہ تو آ کے ہے۔

### Marfat.com

میں وہاں ہے اورآ کے برحاتو دیکھا کہ پہلے اور دوسرے باغ ہے بہت زیادہ خوبصورت گنجان باغ ہے جس میں جالیس لڑکیاں ہیں جو کہ اپنے کھیل میں مشغول ہیں اور وہ اتی حین ہیں کہ پہلی دس میں لڑکیوں کا حسن ان کے مقابلے میں کچھ نہ تھاتو ہیں اور وہ اتی حین ہیں کہ پہلی دس میں اڑکیوں کا حسن ان کے مقابلے میں کچھ نہ تھاتو ہیں نے ان سے پوچھا کہ تم میں عیناء تو نہیں ۔ تو وہ بھی بول پڑیں کہ ہیں ہم تو اس کی خدمت کرنے والی ہیں وہ تو آپ کے آگے ہے۔ تو میں وہاں سے پچھ آگے چلاتو اچا تک میری نگاہ یا تو ت کے ایک کھو کھائے کی پر پڑی ۔ جس میں ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ اس پر ایک (حسین وجمیل) عورت فیک لگائے ہوئے بیٹی تھی۔ میں ایک بیٹ ایک جو اس سے ایک تا میارک ہو) میں آگے بڑھا اس سے مصافحہ کرنے لگا تو وہ کہنے گئی ۔ ماں ہاں میں ہی عیناء ہوں ۔ مرحبا مرحبا اب تک تو حیات کے عالم میں ہے رجب چھے سے روح نگلے گی تو پھر تجھے سے جا اب تک تو حیات کے عالم میں ہے (جب چھے سے روح نگلے گی تو پھر تجھے سے طلاقات ہوگی) آج رات کو ہماری ملاقات ہوگی ۔ اس صاحب کے خواب و یکھنے کے کھر دیر بعدلا آئی گرم ہوگئی اور شام سے پہلے پہلے وہ شہید ہوگیا۔

(ورالمؤرص 152 ح5)

### פנין על

" دعشرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روابیت ہے کہ حضور صلی الله علیه وآله وسلم فی الله علیه وآله وسلم فی ارشاد فرمایا:

ددجنتی آدی جنت میں کروٹ بدلنے سے پہلے سر سال تک فیک لگائے بیٹے گا پھراس کے باس ایک عورت آئے گی جس کے رخساروں میں وہ این چرے گا اس پرادنی موتی مشرق و این چرے گوآئی موتی مشرق و مغرب کے درمیانی حصہ کوروش کر دینے والا ہوگا۔ بیاس کوسلام کرے کی اور وہ اس کے درمیانی حصہ کوروش کر دینے والا ہوگا۔ بیاس کوسلام کرے کی اور وہ اس کے سلام کا جواب دے دے گا اور پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟

وہ بتائے گی، میں "مزید" میں سے ہول۔اس عورت پرستر جوڑے ہول کے۔ان سے بھی نظر گزر جائے گی حتی کہ وہ اس کی پنڈلی کے گودے کو ان کے جوڑوں کے بیچھے سے دیکھ لے گا۔اس عورت پرتاج بھی ہوں کے جن کے ادنی در ہے کا موتی مشرق مغرب کے درمیانی حصہ کوروش کر سكتا موكا"- (رواه احركذاني المشكؤة ج2 صفحه 500)

حورول کی اسیخ خاوندول کیلئے دعا تیں " حضرت عكرمه رضى الله عنه سے روايت ہے كه حضور صلى الله عليه وآكه وسلم في

حورعین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں وہ اسے خاوندوں کے کئے وعائیں کرتی ہیں کہ اے اللہ! میرے اس خاوند کی دین کے بارے میں مدد فرما اور اس کے دل کو اطاعت کی طرف متوجہ فرما اور یا ارحم الراحمین اسیے قرب کے ساتھ اس کوہم تک پہنچاد ہے'۔

(حاوى الارواح، 276)

د نیوی عورت کی اینے شوہر کوایڈ اء دینے برحور کی تنبیہ " حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه سے روایت ہے كه حضور صلى الله عليه وآله

کوئی عورت دنیامیں جب بھی خاوند کوایذاءاور تکلیف پہنچاتی ہے تواس کی بیوی حورعین (جنت) میں کہتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آل کرے، اس کو ایذا مت دو۔ بیتمہارے یاس کھ دفت کامہمان ہے۔ وہ دفت قریب ہے کہ یہ مہیں چھوڑ کر ہمارے یا س آجائے گا''۔

# حور كا دنيا مين البيغ شو ہر كود كھنا

خضرت ابن زیدرضی الله عنه قرماتے ہیں:

جنت کی عورت کو، جب کہ وہ جنت میں موجود ہے، کہا جاتا ہے۔ کیا تو پندكرتى ہے كەدنيا كے اپنے خاوندكود يھے تو وہ بہتى ہے كه ہاں ( كيوں نہیں) چنانچہ اس کے لئے پردے ہٹا دیئے جاتے ہیں اور اس کے اور اس کے خاوند کے درمیان دروازے کھول دیئے جاتے ہیں حی کہ وہ اس کودیکھتی اور پہیان رکھتی ہے اور کھی لگا کردیکھتی رہتی ہے اور بدکہ وہ اسپیغ خاوند کو دہرے سے آئے والا مجھتی ہے۔ بیعورت اپنے خاوند کی اتنی مشاق ہے کہ جتنا (دنیا کی) عورت اپنے گھرے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خاوند کی والیسی کی مشاق ہوتی ہے۔

شاید کردنیا کے مرداور بیوی کے درمیان وہی حالت ہوتی ہے جو بیوی کے اپنے خاوند کے درمیان نوک جھونک اور جھگڑا ہوتا ہے تو بیرجشت کی حور دنیا کی بیوی پر ناراض ہوتی ہے اور اس کوصدمہ ہوتا ہے اور اس کی تکلیف کی بنا پر کہتی ہے کہ تھے ہلا کت ہو، تواس کوچھوڑ دے بیتمہارے پاس چندرانوں اور دنوں کا مہمان ہے (اس کو تکلیف نہ

حورول کا حساب کتاب کے وقت اسے شوہرکود کھنا حضرت ثابت رحمة الله عليه قرمات بين جب الله تعالى اسيخ بندے كا قيامت کے دن حساب کے رہا ہوگا اس وقت اس کی بیویاں جنت سے جھا تک کر دیکھ رہی مول کی۔ جب پہلا گروہ حساب سے فارغ ہو کر (جنت کی طرف) لوٹے گا تو وہ عورتیں ان کو د مکھے رہی ہوں گی اور کہیں گی ، اے فلانی! خدا کی تشم بیتمہارا خاوند ہے وہ مجمى كيم كي بال الله كي ميرا خاوند بير (صفة الجنة ابن الي الدنيا 290)

# حور كاابين شوہر كے احوال معلوم كرنے كے لئے اپنے

# خادمول كو بهجنا

حضرت ابن الى الحواري رحمة الله عليه كمت بي كرجنت كي عورتول من سالي عورت اینے نوکروں سے کہے گی۔ تو تباہ ہوجائے، جا کر دیکھے تو سہی (حساب کتاب میں) ولی اللہ لیعنی میرے خاوند کے ساتھ کیا ہوا جب وہ اطلاع پہنچانے میں در کر دے گا تو وہ دوسرے خدمت گار کو بھیجے گی۔ وہ بھی دیر کر دے گا تو تیسرے کوروانہ کر دے گی۔ پھر پہلا آ کر کے گا کہ میں نے اس کومیزان عدل کے پاس چھوڑا ہے دوسرا آ كر كيے كا كه بيں نے اس كو بيل صراط كے ياس چھوڑا ہے۔ تيسرا آكر كيے كا كه وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کا حور خوشی اور فرحت سے استقبال کرے گی اور سی جنت کے درواز ہے تک پہنچ کراس سے بغل کیر ہوگی جس سے بھی نہ نکلنے والی عود کی خوشبوجنتی کے ناک میں داخل ہوجائے گی۔(مادی الارواح ص306)

# جنت کے درواز ہے برحور کا استقبال

" حصرت لیمی این ابی کثیر رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ حور عین اپنے خاوندوں سے جنت کے دروازوں پر ملاقات کریں گی اور خوبصورت ترین ترنم کے ساتھ کہیں گی کہ ہم نے عرصہ دراز تک آپ حضرات کا انتظار کیا ہے۔ ہم راضی رہنے والی ہیں بھی ناراض شہوں گی ، ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والی ہیں بھی نکالی شاجا کیں گی ہم ہمیشہ زندہ رہنے وانی ہیں بھی نہیں مریں گی۔ اور بیابھی کہیں گی کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں۔ میں آپ ہی کے لئے ہول۔میرے نزد یک آب كى ہمسرى كرنے والاكوئى تيس " (حادى الارواح) ابن الى الدنيان إلى سند كے ساتھ حضرت على رضى الله عنه كى روايت تقل كى

Marfat.com

ہے۔انہوں نے حضور اقدی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت یک و م سے شہر الْـمُتَـقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفُدًّا (مريم:٨٥) كِمْتَعَلَقَ يُوجِها حضرت على رضى الله عنه كہتے ہيں ميں نے كہايارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفدتو سوار ہى ہوتے ہيں۔ تو تبي حريم صلى التدعليه وآله وسلم في ارشادفر مايا:

اس ذات كى قسم جس كے قبضہ ميں ميرى جان ہے، بے شك وہ اپنى قبروں سے تکلیں کے تو وہ اپنے سمامنے سفیدالی اونٹیوں کو یا تیں گے جن کے پر ہول گے۔ان برسونے کے کیاوے ہول گے۔ان کے جوتوں کے سے جیکتے ہوئے روش ہول گے۔ان اونٹیول کا ہر قدم حد نظر تک ہو گا اور وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے تو اس کی زنجیر سرخ یا قوت کی ہو گی جس کے گردسونے کے سختے ہوں گے۔ اور جنت کے وروازے پرایک درخت ہوگا جس کی جروں سے دو چشمے پھوٹ رہے ہول کے توجب ان میں سے ایک سے یائی پیس کے تو ان کے چرول میں آرام کی تازگی پھیل جائے گی اور جب دوسرے چشمے سے وضو کریں کے تو ان کے بال بھی پراگندہ نہ ہوں گے۔ پھر وہ زنجیروں کو تخوں پر ماریں کے توزیجیری آواز سنائی وے گی۔ پھروہ آواز حوروں کو پہنچے گی تووہ معلوم كركے كى كدان كا خاوندا كيا ہے۔جلد بازى ان كوبلكا بھلكا كردے گی۔ پھروہ جنت کے قیم کوجلد دروازہ کھو لنے کو کیے گی تو وہ اس کے لئے دروازہ کھولے گا۔ پس اگر اللہ تعالی نے اپنی پہنیان اس کونہ کرائی ہوتی تو بيراً دي اس قيم كو د مليم كرسجده ميل كرجاتا جبكه وه اس كي جيك اور روشي دیکھے گا پھروہ کے گامیں تیرا قیم ہوں مجھے تیرے ہی لئے مقرر کیا گیا ہے۔ پھروہ اس کے بیٹھے چکھے جاتا ہوااٹی بیوی کے یاس پہنچ جائے گاتو وہ جلد سے اٹھے کی اور جیمہ سے نکل کر اس سے بغل کیر ہوگی اور کہے گی۔

تو میری محبت نے اور میں تیری محبت ہوں۔ اور راضی رہوں گی مجھی ناراض نه ہوں گی اور ہمیشہ خوش وخرم رہوں گی بھی پریشان نہ ہوں گی اور ہمیشہ رہوں گی سبی دوسری جگہ نہ جاؤں گی۔ پھروہ اینے مکان میں داخل ہوگا۔اس کی بنیاد سے لے کر جیست تک سو ذراع کا فاصلہ ہوگا جوموتیوں اور یا توت کی چٹانوں سے تعمیر کیا گیا ہوگا۔اس کے چھ پھر سرخ ہوں کے، کھ سبز اور کھے زرد ہول گے۔ان میں سے کوئی چھر دوسرے سے مشابدنہ ہوگا۔ پھر وہ آراستہ تخت کے پاس آئے گا تو تخت پر تخت ہول کے۔ان پرستر بستر ہوں گےان بستر ول پر بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی پر سر جوڑے لیاس کے ہول گے۔اس کے باوجوداس بیوی کی بنڈلی کی بڑی کے اندر سے گودا دکھائی دے گا۔ رات بحرکے اندازے میں وہ ان ے این خواہش پوری کرتارے گا۔ (الحدیث)

(حاوى الأرواح ص 198)

# جاليس برس تك حوركود يكصنة ربهنا

حضرت عبدالله ابن عمروضی الله عنها کی ایک طویل روایت ہے جس میں اوتی ور ہے کے جنتی کا جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے اس کے آخر میں فرماتے ہیں جب وہ (جنتی) اپنی دارسلطنت کی انتہاء تک پہنچے گا تو اس کے خادم اس کے لئے کھا ٹالا کمیں کے یانی بلائیں کے جس سے جب وہ خوب شکم سیر ہوگا تو وہ خادم کہیں گے کہ اب اس کواین بیوبوں سے ملاقات کرنے دوتو وہ خدام عطے جائیں گے۔اسے میں اس جنتی کی نگاہ ایک خوبصورت مورت پر پڑے گی۔جو کہ ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہوگی جس نے ستر بوشاکیں ہمن رکھی ہوں گی اور ہر بوشاک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ جنتی کو اس کی پنڈلی کا گودااس کے گوشت اور خون اور بڈی اور کیڑے کے او پر سے نظر آئے

گاتو بہ جنتی اس کود کیسے ہی کہے گا کہ تو کون ہے تو وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جو تیرے لئے پوشیدہ کررکھی ہیں بہ جنتی اس کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کو دیکھتے و کیسے دیکھتے چالیس سال گزر جا تیں گے۔ پھراس کے بعد جب اس کی نگاہ ایک اور کمرے میں پڑے گی تو وہاں پہلی عورت سے زیادہ خوبصورت عورت ہوگی وہ کہے گی ارب میاں ہم میں تیرا کوئی حصہ ہی نہیں تو بہ جنتی اس کی طرف چالیس سال بڑھتا رہے گا فگاہ تک بھی اس سے نہیں ہے گی۔الحدیث

(رواه ابن الى الدنيا فى اسناده من لا اعرف الان) (الترغيب والتربيب ب 4 ص 304) (ترغيب ص 304 ج 4)

حور کی طلب میں وعائد ما تکنے برحور کا افسوس حضرت ابوا مدرضی اللہ عند فرماتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد

جب نمازی سلام پھیرتا ہے اور بیٹیں کہتا: اے اللہ مجھے دوز نے سے نجات عطافر ما اور جھے حورعین سے بیاہ دے تو فرشتے کہتے ہیں افسوس کیا بیشخص ہے بس ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوز ن سے بناہ طلب کرے۔ اور جنت کہتی ہے افسوس کیا بیشخص عاجز ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ سے بناہ طلب کرے۔ اور جنت کہتی ہے افسوس کیا بیشخص عاجز ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مائے اور حور کہتی ہے بیشخص عاجز ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت مائے اور حور کہتی ہے بیشخص عاجز ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرے کہ دہ اس کی حور عین سے شادی کرے۔ (طرانی)

#### حور کب تک متوجدر ہتی ہے

حضرت ایوا مدرضی الله عندے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جب سيمسلمان تمازك لئے كھڑا ہوتا ہے تواس كے ليے جنت كو كھول ديا

Marfat.com

جاتا ہے اور اس کے اور اس کے رب کے درمیان پردے بٹا دیتے جاتے ہیں اور جوراس کی طرف اپنارخ کر لیتی ہے جب تک وہ نہ تھو کے اور نہ

# حورول كالمنح تك انتظار

حضرت ابن عباس صى الله عنهما كميت بين كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: جو تخص تعور ا کھانا کھا کر نماز بردھتے ہوئے رات گزار دیتا ہے تو منح تک حورصین انظار میں رہتی ہیں ( کہ شاید اللہ تعالیٰ اس نیک بندے سے ہمیں بیاہ دے۔واللداعلم) (طرانی)

### حور كابيغام نكاح

حصرت ابن عباس رضى الله عنهما روايت كرتے بيل حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد قرمایا:

جنت شروع سال سے آخر سال تک ماہ رمضان کے استقبال کے کیے سنورتی ہے پھر جب ماہ رمضان کی بہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیجے ہے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میسرہ ہے اس کی وجہ سے جنت کے ورخوں کے ہے اور دروازوں کے کنڈے ملتے ہیں اس سے الی جھنی بھین آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے زیادہ خوبصورت آواز نہیں سی ہو گی ایس حورعین ظاہر ہو جائیں گی بالاخانوں سے باہرنگل کر كہيں گى كوئى ہے جو (ہم سے) شادى كرنے كے ليے اللہ تعالى كو بيغام تكاح دے اور اللہ تعالی اس كی شادی (ہم سے) كر دے۔ اللہ تعالی علم فرماتا ہے: اے رضوان! جنت کے سب دروازے کھول دے اور اے

مالك! دوزخ كے سب دروازے بند كردے۔

(شعب الايمان بيهي ) (جنت كے سين مناظر 390)

#### لعبدكابيغام

حضرت عبداللدابن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہيں:

جنت میں ایک حورہے جس کولعبہ کہتے ہیں جنتیوں کی تمام حوریں اس سے تعجب كرتى بين اور اس كے كندھوں ير ماتھ ركھ كركہتى بين اے لعبہ تھے خوشخری ہوا گرطالبین کو تیرا پتا چل جائے تو وہ آپ تک پہنچنے میں نہایت ای کوشش سے کام لیں اس کی دونوں آتھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ جو جھے جیسی کو تلاش کرتا ہے اس کو جائے کہ میرے رب کی رضا کے لئے عمل كرف (حادى الارواح س 276)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے بین: جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لعبہ ہے اس کو جارچیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔منتک،عبر، کافور، زعفران اور اس كا گاراانبرحيوان كے اياتى سے گوندا گيا ہے۔اس كوالله تعالى نے فرمايا ہوجا تو وہ ہو ا گئا۔ (وہ الی حور ہے کہ) جنت کی ساری حورین اس پرعاشقہ ہیں اگر وہ سمندر میں تھوک دیے تو اس کوشیریں کر دیے۔اس کی گردن پر لکھا ہے کہ جو جھے جیسی کو تلاش کرتا ب تواسے میرے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی جاہئے۔ (عبدالغافلین ص 33) حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين:

''جنت میں ایک جور ہے جس کولعبہ کہتے ہیں اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو اس کوشیریں کر دے اس کی گردن برلکھا ہے کہ جو جھے جیسی کو تلاش کرتا ہے تواس کومیرے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی جائے"۔

(555<sub>1</sub>/2)

# حورول کی تعداد (دوحوزی)

ود حضرت ابو ہر روہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

"جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے، وہ چودھویں کے رات کے جاند کی طرح (روش چرے اورجسموں والے) ہوں گے اور

اس کے بعد جو داخل ہوں کے وہ آسان کے زیادہ جبکدارستارول کی

طرح (روش) ہوں گے۔ ان میں سے ہر محص کے لیے دو ، دو بیویاں

ہوں گی جن کا پندلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا اور جنت میں کوئی انسان بغیراہل خانہ کے نہ ہوگا''۔

( بخاري شريف ) ( كذا في في حاوى الارواح 268 .

#### اد فی جنتی کی بہتر ہیویاں

حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه ب روايت ب كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشادفر مایا:

"ادنی در ہے کے جنتی کے ای ہزار خادم ہوں سے اور 72 بیویال ہول كى ہرايك جنتی کے لئے لؤلؤيا قوت اور زبرجد كا ایک قباصب كيا جائے گا۔ (جس کی لمبائی) جابیہ ہے صنعا تک ہوگی'۔

(مرندى شريف) (كذانى الترغيب ص305.

#### وراثت ميں حوروں كامكنا

حضرت ابوامامه رضى الله عند كمت بي كم حضور صلى الله عليه وآل، وسلم في ارشاه

ووجس شخص كو بھى الله جنت ميں داخل فرمائے گا'اس كى بہتر حوروں سے اور دو دور خیول کی میراث سے شادی کرنے گا۔ان عورتول میں سے ہر ا یک خواہش کرتی ہو گی اور مرد کا نفس کمزور ہیں ہوتا ہوگا''۔

(ابن ماحنه)

#### ایک ہزار حوریں

"حضرت ابن عمر فرماتے ہیں:

ادنی درجہ کاجنتی وہ تخص ہوگا جس کے ایک ہزار کل ہون کے اور ہر دوکل کے درمیان ایک ہزارسال کا فاصلہ ہوگا۔جنتی اس کے آخری حصہ کوا سے د سیسے گا جیسے اس کے قریبی خصہ کو دیکھے گا۔ ہر کل میں حور عین ہول گی ، خوشبو دار بودے ہول کے اور چھوٹے چھوٹے بیج ہول کے۔ وہ جس چیز کی خواہش کرے گااس کو پیش کی جائے گی'۔

#### ساڑھے بارہ ہرار عورتوں سے نکاح

و حضرت عبد الله بن الى اوفى روايت كرتے بين حضور صلى الله عليه وآله وسلم في

جنتی مرد کی پانچ سوحوروں اور جار ہزار کنوار بول اور آٹھ ہزار ہیوہ عورتوں سے شادی کی جائے گی۔جنتی ان میں سے ہرایک کے ساتھ اپنی دنیوی زندگی کی مقدار کے برابر معانقہ کرے گا'۔

(ترغيب وترہيب ص 327 جلد 4)

# جار بزارخدمت گارلزگیال

" حضرت ابن وہب فرماتے ہیں:

"جنت میں ایک غرفہ ایسا ہے جس کا نام" سخا" ہے جب اللہ کا ولی اس میں جانے کا ارادہ کرنے گاتو حضرت جبرائیل علیدالسلام اس غرفہ کے یاس جا کر بیکاریں کے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوجائے گا۔اس غرفہ میں خار ہزار خدمت کے لائن لڑکیاں ہوں گی جو ا ہے دامن اور بالوں کو ناز و انداز سے اٹھائے ہوئے چلیں گی اور وہ عوز كى أنكيه يحيول مع خوشبو حاصل كرين كى" \_ (رواولعيم في العلية)

ابن زیدایے والدے روایت کرتے ہیں جضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفر مایا: ایک آدمی کوایک بی لؤلؤ سے بے ہوئے کل کے پاس کے جایا جائے گا۔ اس كل كے ستر بالا خانے ہوں گے۔ ہر بالا خانہ میں حور عین میں سے ایک بیوی ہو كى۔ ہر بالاخانہ كے ستر دروازے ہول گے۔ اس جنتی ير ہر دروازہ سے الى خوشبو واخل ہو گی جو اس خوشبو سے مختلف ہو گی جو دوسرے دروازے سے داخل ہو گی۔ پھر آب صلى التُدعليه وآله وملم في التُدتعالي كابدارشاد تلاوت فرمايا: وو كسى تخف كوخرنبين جو آنكھوں كى شھنڈك كا سامان ايسے لوگوں كے لئے خزانه غیب میں موجود ہے '(تذکرہ)

# قصرعدن کی دو کروڑ بیجاس لا کھ تورنیں

" حصرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات نبين: جنت میں ایک محل ہے جس کا نام "عدن" ہے اس کے گردگی گنید ہیں۔ اس کے یا ی برار دروازے ہیں اور ہر دروازے میں یا ی برار یا کیزہ عورتیں ہیں۔اس میں نبی یا صدیق یا شہید کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو سكے گا"\_(تفيركيرس 136 ي166)

فائده: پایج بزار کو پایج بزار سے ضرب دی جائے تو دو کروڑ بچاس لا کھ حوری ا بهونش -

#### وي كرور حوري

حضرت عمر رضی الله عند نے منبر پر بیا آیت پڑھی: جنات عدن پھر فر مایا کیا حمہیں معلوم ہے کہ جنت عدن کیا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک تل ہے جس کے جار ہزار دروازوں کے بیف ہیں، ہر دروازے میں پیس برارحورعین ہیں۔اس میں کوئی داخل بہیں ہو سکے گا مگر نبی۔فرمایا اس قبروالے کے لئے مبارک ہو۔حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرکے فرمایا۔ یا صدیق داخل ہوگا (اس محل میں) حضرت ابوبكر كے لئے بھى مبارك ہو۔ يا شہيد داخل ہوگا مرعمر كے لئے شہادت كا رتبه كہال؟ پھر فرمایا وہ ذات جس نے مجھے ( کفر کی) بدحالی سے نکالا وہ اس پر قادر ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ عطافر مائے۔ (مصنف ابن الی شیرص 126 ج13)

# دوكرور عاليس لأ كودس برارحوري

حضرت عمران بن حصين رضى الله عنه اور حضرت ابو بريره رضى الله عنه عد مروى ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت و مسلم نے طیب بَةً فِی جَناتِ عَدْنِ (التوبه: 21) كي تفسير مين ارشا دفر مايا:

'' جنت میں ایک محل ہے اوّ او کا اس محل میں ستر گھر ہیں سرخ یا قوت کے۔ بھر ہر گھر میں ستر کمرے ہیں سبز زمرد کے اور ہر کمرے میں ستر تخت ہول

کے اور ہر تخت پر ہر رنگ کے ستر بچھونے ہول کے اور ہر بچھونے پر حورعین میں سے ایک عورت ہوگی۔ ہر کمرے میں ستر دستر خوان ہول گے۔ ہر دسترخوان پرسترقسم کے کھانے رکھے ہوں گے۔ ہر کمرے میں سترلز کے اورلڑ کیاں خدمت گار ہوں گی۔اللّٰدرب العزت مومن کو ایک صبح میں اتنی طاقت عطافر مائے کہوہ ان نعمتوں سے مستفید ہوسکے '۔ نوٹ: ہر گھر میں چار ہزار نوسو کمرے ہوئے اور ہر کمرے میں تنین لا کھسیٹیالیس ہزار بخت ہوئے اور ان تخوں پر دو كروڑ جاليس لاكھ دى ہزار بچھونے اور حوري موتيس\_(كذاني الذكره445)

# جارارب نوے کروڑ حوری

حضرت كعب رضى الله عنه فرمات بين:

" جنت میں یا توت (کی ایک ایسی چٹان) ہو گی جس میں نہ شگاف ہو گا نہ کوئی جوڑ۔جس میں ستر ہزار کھر ہوں کے اور ہر کھر میں ستر ہزار حوریں موكى \_اس ميس صرف نبي ،صديق ،شهيديا امام عادل يا معدكم في نفسه داخل ہول گئے'۔ (افرجداین الی دبیة فی مصنفہن 13 ص127) فائده: محكم في نفسه اس اسير كو كيتے ہيں جو كسى دشمن اسلام كى قيد ميں ہوجس كويہ كہا جائے كہم كافر ہوجاؤ ورندل كرديئے جاؤ كے تواس نے لل ہوجانا قبول كرليا مكر الله کے ساتھ کفرنہ کیا۔

ایک عورت کے ایک لاکھ جالیس ہزار خدمتگار حضرت ابومسعود غفاري رحمة الله عليه عليه الله كل ال آيت: ح مقصورت في النحيام (الرحن: ٢٢) كي تفيير منقول ہے كه وه حورين كھو كھلے موتى كے

ایک ضم میں رہائش پذیر ہوں گی۔ان میں سے ہر عورت نے ستر الیے رنگ برنگ ایوشاک بینے ہوں کے کہ ایک بوشاک کا رنگ دوسرے سے تہیں ملتا ہو گا۔ اور ان میں ہرعورت کوستر انواع کی الی خوشبوئیں دی جائیں گی کہ ایک خوشبو دوسری خوشبو ہے نہیں ملتی ہو گی۔ ہرعورت کے لیے سرخ یا توت سے بنے ہوئے تخت ہوں گے۔جن کے کناروں پر دُر اور یا قوت کی دھاریاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ہر تخت پرستر بچھونے بھے ہوئے ہون کے اور بچھونے یر سکتے لگے ہوئے ہول کے۔اس میں سے ہرایک عورت کوجوائے کو بورا کرنے کے لیے ستر ہزار کنیزیں ہوں کی اور ستر ہزار خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے پاک سونے کا ایک مجمعہ ہوگا جس میں مختلف انواع واقسام کے الیے کھانے ہوں گے جس کے آخری لفتہ کی جولذہت ہوگی وہ پہلے لفتہ میں ہمیں ہوگی۔

اس عورت کے شوہر کو بھی اس طرح کے انعامات دیتے جائیں گے جو سرخ یا قوت کے تخت پر بیٹھا ہوگا، جس نے سونے سے سے ہوئے دو کنگن بہتے ہوئے ہول کے جن میں سرخ یا قوت کی دھاریاں بی ہوئی ہوں گی۔ بیسارا تواب اس کوصرف رمضان السارك كے ايك روز ہ كے بدله ميں ملے گا۔ باقی اعمال كا اجر وثو اب عليحدہ ہو كا \_ (رواه الكيم الترندى في نواور الاصول كذافي التذكره للقرطبي 557)

#### حورول كاحسن وجمال

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد قل کرتے ہیں

"(ترجمه) سب سے بہلے جو جماعت جنت میں داخل ہو گی چودھویں رات کے جاند کی طرح روش ہوگی اور دوسری جماعت آسان میں خوب حیکنے والے ستارے کی طرح خوبصورت ہوگی۔ان حضرات میں ہرایک کے لیے دو بیویاں ہول کی ان کی بیٹرلی کا گودا اس کے حسن (ونزاکت)

کی وجہ ہے گوشت کے اندر سے نظر آئے گا۔ (منن علیہ) مند احمد میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد

" ہرجنتی کی دو بیویاں الی ہول گی کہسترستر جوڑے بہننے کے باوجود بھی ان کی پنڈلیوں کی جھلک تمودار رہے گی بلکہ اندر کا گودا بھی صفائی کی وجہ سے دکھائی وے گا'۔ (ابن کثیر)

#### ورکے چرے کاحسن

حصرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فرمات بين: "اگر کوئی حوراین بخصلی کوآسان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوق اس کے حسن کی د بوانی ہوجائے اور اگروہ اسے دو پٹہ کوظا ہر کردے تواس كے حسن كے سامنے سورج جراع كى طرح بي تورنظر آئے۔ اور اگر وہ اسے چرے کو کھول دے تو اس کے حسن سے آسان و زمین کا ورمياني حصه جكم كالصفي - (كذافي الزغيب ب4 ص330)

#### حور کے ہاتھ کاحسن

حصرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات يين:

"الك مرتبه بم حضرت كعب كے ياس بيٹے ہوئے تھے فرمانے لگے۔اگر حور استے ہاتھ کو آسمان سے شیچ کر دے تو دنیا کوروش کر دے گی جیسے سورج دنیا کوروش کر دیتا ہے۔ پھر کہنے لگے بیتو اس کا ہاتھ ہے لیں اس کے چرے کی سفیدی اور حسن و جمال کا کیاعالم ہوگا"۔

# حور کی پیشانی

حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم سے روايت منقول ہے كه جب آب صلى الله عليه وآله وسلم كومعراج كرائي كلي تو آب صلى الله عليه وآله وسلم نے حوركي صفت بيان كرتے ہوئے ارشادقر مایا:

میں نے اس کی پیشانی کو چودھوایں کے طویل جا ٹد کی طرح دیکھا جس کی لنائی ایک ہزارتیں ہاتھ کے برابر تھی۔ اس کے سر میں سومینڈھیال تھیں۔ ہرمیندھی سے دوسری تک ستر ہزار چوٹیاں تھیں اور ہر چوٹی چودھویں کے جاندے زیادہ روش کھی۔مونی کا تاج سجایا ہوا تھا اور جواہر کی از یاں اس کی پیشانی پر براتی تھیں۔ جواہر کے ساتھ دوسطریں لکھی مس ملى سطريس بسم الله الرحمان الوحيم الوحيم اوردوسرى

"جو محض میری جیسی حور کا طلب گار ہواس کو جا ہے کہ وہ میرے پروردگار كى اطاعت كريے " يجرحضرت جرائيل عليه السلام نے مجوے كما يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! بيداوراس طرح كى حوري آب الله عليدوآلدوسلم كى امت كے لئے بيل آپ صلى الله عليه وآله وسلم بھى خوش بون اوراین امت کوچی اس کی خوشخری سنا دیں اوران کو نیک اعمال میں محنت اوركوشش كاحكم دين " (تذكر و ترطبي 556)

# جور کی مسکراہے

حضرت عبداللدابن مسعود رضى اللدعنه فرمات بين حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد قرمایا: "جنت میں ایک نور جیکا جب لوگوں نے اپنے سروں کواٹھا کر دیکھا تو وہ ایک حور کی مسکراہٹ تھی جس نے اینے خاوند کے چہرے کو دیکھ کر مسكرابث ظاهر كي هي"\_ (متفق عليه)

ابن الى الدنيايزيد الرقاشي رضى الله عنه سي قال كياب انهول في فرمايا بجھے بيد بات بینی ہے کہ جنت میں ایک روشی تھلے گی جنت میں کوئی جگدالی نہ رہے گی جہال ر روشن نه بہنچے۔ یو چھا جائے گا ر کیا ہے؟ جواب ملے گا ر ایک حور اپنے خاوند کے چہرے میں مسکرائی ہے میان کرمجلس کے کونے میں ایک شخص نے چیخنا شروع کیا چیختا چنجتا مر گیا۔ (محافل جنت243)

#### حور کے بال

" حضرت انس رضى الله عنه فرمات بين: مجھے حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم نے بیان فرمایا: حضرت جرائیل علیه السلام نے حضور صلی الله علیه وآله وسلم سے ارشاد

" وجنتی حور کے باس داخل ہوگا تو وہ اس کا معانقہ اور مصافحہ سے استقبال كرے كى حضور صلى الله عليه وآليه وسلم فرماتے ہيں (آپ كومعلوم ہے کہ) وہ ہاتھ کی کیسی (حسین) انگلیوں ہے استقبال کرے گی؟ اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی ظاہر ہو جائے تو سورج اور جاند کی روشنی پر غالب آ جائے۔ اور اگر اس کے بالوں کی ایک لب ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کے درمیان حصد کو اپنی خوشبو سے معطر کر دیے ' حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں: حورعین میں ہرعورت کے بال گدھ کے برول سے بہت زیادہ طویل ہیں"۔

(درالمؤرس 33 ي4)

#### 

#### حور كالعاب

حضرت الس رضى الله عنه فرمات بين حضور صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاو

فرمايا:

"اگر کوئی خوز (کروی) سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب کی مضاس سے وہ سمندر شیریں ہوجائے۔ (ترغیب وتر ہیب ص 330 ج 4)

#### حور کی خوشبو

"حضرت محامد فرمات بين:

" حور عین میں سے ہر حور کی خوشبو پچاس سال کے سفر سے محسوں ہوگئ"۔ (106 م 130)

# حولائے جھا تکنے سے دنیا کا معظر ہونا

حضرت سعید بن عامر بن حدیم رضی الله عنه فرمائے ہیں:

د میں نے حضور اقدس صلی الله علیه وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جما نک لے تو تمام روئے زمین کو کستوری کی خوشبو سے معطر کر دے اور سورج کی روشی ماند کر دے اور سورج کی روشی ماند کر دے "۔ (زغیب تربیب ن 4، صفحہ 328)

# جور کے اعضاء میں چہرہ نظرانا

حضرت عكرم فرمات بين:

"د جنتی مردای چرے کوائی بیوی کے چرہ میں دیکھے گا اور اس کی بیوی اے چرہ میں دیکھے گا اور اس کی بیوی اے اپنے چرہ کو بیوی کے اور مردایتے چرے کو بیوی کے اور مردایتے چرے کو بیوی کے ا

سینہ میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کے سینے میں دیکھے گی۔ بیا پنا چېره اس کې کلانی میں دیکھے گا اور وہ اینے چېرے کواس کی کلائی میں دیکھے کی اور وہ اینے چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گا اور وہ اینے چہرے کو اس کی بینڈلی میں دیکھے گی۔ ریہ بیوی الیمی پوشاک بہنے گی جو ہر گھڑی میں ستر رنگول میں تبدیل ہو گی''۔ (مصنف عبدالرزاق م 414 ج11)

# جام شراب پینے سے حسن میں اضافہ

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين:

د د جنتی آ دمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا جب کہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹے ہوگا وہ اس کو لی کر بیوی کی طرف متوجہ ہوگا تو بیہ کیے گا تو میری نگاہ میں اینے حسن میں ستر گنا بڑھ چی ہے'۔

(ابن الي شيبه ص 104 ح 13)

# حور کی نیندگی کاحسن

حضرت عبداللدابن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے كه حضور اقدس صلى الله عليدوآ لندوسكم في ارشادفرمايا:

'' جنت کی عورتوں میں ہرعورت کی بینڈلی کی گوری رنگت ستر پوشا کول کے يتحصير المحصى وكھائى دے كى حتى كداس كا خاد بداس كى بيندلى كے كودے كو بھی و کھتا ہو گا اور وہ اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت میں فرمایا: '' گویا وہ یا قوت اور مرجان ہیں' (الزمن: ۵۸) یا قوت ایسا پھر ہے اگر اس . میں کوئی دھا کہ ڈالے بھراس کو دیکھنا جاہے تو اس کو باہر سے دیکھ سکتا

#### حور کا تاج

حضرت الس رضى الله عنه فرمات بين حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم نے

""اگر جنت کی عورتوں میں ہے کوئی عورت زمین کی طرف جھا تک ہے تو آسان وزمین کے درمیانی حصہ کوخوشبو سے معطر کر دے اور ان کے درمیانی حصہ کوروش کر دے۔ اور اس کے سرکا تاج دنیا و مافیہا سے قیمتی . ہے '۔ (الذكرة)

# حور کی تاہیج

"وحضرت میلی این ابی کثیر فرماتے ہیں جب حور عین تبہیج پڑھتی ہیں توجنت کے مرور خت پر چھول لگ جائے ہیں '۔ (حادی الارواح ص 204)

# حور کے زیورات کی ج

"ایک روایت میں آیا ہے کہ حور جب راستہ میں چلتی ہے تو اس کی بندلیوں کے یازیب اللہ تعالی کی تقدیس کرتے ہیں اور اس کی کلائیوں کے سان اللہ تعالی کی باکی بیان کرتے ہیں اور اس کے سینے کا یا قوتی ہار تحمید کرے اور دونوں یاؤں مین سونے کی جونیاں ہوں گی جن کے تتمے موتی کے ہوں کے وہ اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کریں کے اور تفتریس وتمجیرو تسبیح کی سیآوازیس می جائیس گی"۔

. (تفيرمظيري ص 254 ج 11)

# حور کی جمک و مک

حضرت انس رضى الله عند سے روایت ہے كہ حضور اقدى صلى الله عليه وآله وسلم

" " صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستہ میں گزار دینا، دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھا تک لے تو تمام زمین کوروش کر دے۔ اور روئے زمین معطر کردے۔اوراس کے سرکا دو پٹہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے'۔

(رواه البخاري)

#### حور کے ناز وگر ہے

" حضرت حسن رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ الله تعالی کا دوست جنت میں الی حالت میں ہوگا کہ اس کی بیوی حور عین میں سے سرخ یا قوت سے بن ہوئی جاریائی پر جلوہ افروز ہوگی،جس کے اوپرنور کا قبہ جایا گیا ہوگا۔جب اس کا شوہراہے کہے گا کہ (اب) میں آپ کی آمد کا مشاق ہو چکا ہوں تو وہ حور (فوراً) اپنی سرخ یا قوت کی جار پائی ہے سبرمرجان کے باغیجہ میں اترے گی۔(اس کے اترتے ہی) اللہ جل شانہ اس حور کے لئے اس باغیجہ میں نور کے دوراستے بنا دے گا۔ ایک ان میں سے زعفران اور دوسرا نور کا ہوگا۔ تو بیہ حور زعفران کے راستہ سے جائے ہوئے کا فور کے راستہ سے والیس ہو گی۔ اور (بیائے اس چلنے کے دوران) ستر ہزار تخروں سے بھری ہوئی جال

(بستان الواعظين 190)

#### خورول سے ہم بسری

اہل جنت، جنت میں اپنی بیویوں سے خوب لذت اٹھا تیں گے۔ ہم بستری کی وجہ سے ندمنی خارج ہوگی ، ندمذی ، ند کمزوری لاحق ہوگی۔ یاک ، صاف ، ستھرے ہول کے۔ ایک عجیب مستی میں ہول گے۔ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما تا ٢٠: إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَا كِهُونَ (لِيبِن 55)

حضرت عكرمه رضى الله عنه الله أيت كي تفيير مين فرمات بي: ابل جنت كالتبغل باكره عورتول سے جماع كرنا ہے۔امام حاكم رحمة الله عليدنے امام اوز اعى رحمة الله عليه سے اس آیت کی تفییر میں نقل کیا ہے کہ اہل جنت کا متغل باکرہ عورتوں سے جماع ہو

حضرت مقاتل رحمة الله عليه لقل فرمات بين: ابل جنت كنوارى عورتول سے جماع كرنے كى وجه سے جہتم ميں برا ہے اسے رشتہ داروں سے عاقل ہوجائيں كے۔ الیں ندان کا تذکرہ کریں گے اور ندان کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ الوالاحوس رحمة الله عليه فرمانت مين باكره عورتول سے جماع كى وجه سے آراسته

مروں میں لگنے ہوئے تختوں سے بھی عاقل ہوجا کیں گے۔

# جنتی کی شہوت

حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ بے شک اس (جستی) کی شہوت ستر سال تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی جس سے وہ لذت یا تا رہے گا اوراس کی وجهد ان کو جنابت لاحق ند ہو گی نداس کوسل اور طہارت کی ضرورت یرے اور نہ ہی کمروری ہوگی اور نہ ہی طافت میں لاغری ہوگی بلکہ ان کی ہم بستری لذت جاصل كرنے كے ليے ہوگی اور الي تعتيں ہوں گی جن بركسی بھی لحاظ سے آفت

شرآئے گی۔

(حاوي الارواح من 281)

# ایک دن میں سوکنوار بول سے جماع

حضرت ابو ہر رہ وضى اللہ عند سے روایت ہے كة حضور صلى الله عليه وآله وسلم سے یو چھا گیا کہ کیا ہم جنت میں اپی عورتوں ہے ہم بستری کرسکیں گے؟ تو آب سلی اللہ علیہ والہوسلم نے فرمایا: بے شک آ دمی دن میں سوکنوار بول سے جماع کرے گا۔ (حاوى الأرواح ص289)

# ونياجيسي لذكت خاصل كرنا

حضرت لقيط بن عامر رضى الله عند في عرض كيا- يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہم جنت میں کس تعمت سے لطف اندوز ہوں گے؟ تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفر مایا: صاف شفاف شہد کی نہروں سے اور شراب الی نہروں کے پیالوں ہے جن میں نہ تو نشہ ہو گا اور نہ ندامت ہو گی ، اور ایسے یانی سے جو بھی خراب نہ ہو گا اور الیے میووں سے بتہارے خدا کی متم! جن کوتم جانے ہو جبکہ وہ ان میووں سے بہت بہتر ہوں گے اور پاک وصاف بیو بول سے۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كيا جمارے لئے جنت ميں اس قابل بيوياں ہول گی؟ تو آپ صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مردول کے لئے نیک عورتیں ہول گی، وہ ان بیویول يهاس طرح لطف اندوز ہوں گے جس طرح تم دنیا میں لطف اندوز ہوتے ہواوروہ تم ے لطف اندوز ہوں گی۔

(حاوي الأرواح ص289)

#### جماع کے بعد بکارت کالوٹنا

"حضرت ابوہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدی صلی التدعليه وآله وسلم ست دريافت كمياكه بإرسول التدصلي التدعليه وآله وسلم كياجم جنت ميس عورتوں سے وطی کریں گے؟ تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی متم جس کے قبضے میں میری جان ہے ہاں تم ضرور وطی کرو گے" وحما وحما" وھا دینے کی طرح کودکود کر۔ لیس جب وہ آ دی اس سے پیچھے ہے گا تو وہ عورت پھرمطہرہ اور باكره بن جائے كئ أ\_(حادى الارداح ص 279)

حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه عند عند وايت المحكدر سول الله صلى الله عليه وآله

" ہے شک جنت والے اپنی عورتوں سے جماع کریں تو وہ عورتیں پھر با بره بن جائيس كي ـ-

### اہل جنت کا این بیوبوں سے جماع

خضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت اے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوچھا گیا کہ کیا اہل جنت اپنی بیویوں سے جماع کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و ملم نے فرمایا: اس ذات کی منم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ایسے آلہ تناسل کے ساتھ وطی کریں گے جس میں فتورندائے گا اور عورت کی الیی شرمگاہ ہوگی جور کاوٹ ند ڈالے کی اور الی شہوت ہو گی جو تم نہ ہو گی۔ (حادی الارواح ص 280)

# سترسال تك لذت محسوس كرنا

امام ابن الى الدنيا في حضرت سعيد بن جبير رضى الله عنه كا ارشاد تقل كيا ہے كه . جنت میں مرد کا قدستومیل کے برابر ہوگا اور عورت کا تیس میل کے برابر ہوگا۔ای عورت کے سرین ختک زمین کی طرح پیاہے ہوں گے۔مرد کی شہوت عورت کے جسم میں ستر سال تک باقی رہے گی جس کی لذت اس کومحسوں ہوگی۔

(صفة الجنة ابن الى الدنياص 271)

ابن الی شیبہ نے اس روایت کو بول نقل کیا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عندنے بیان کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جنتیوں میں سے ہرمرد کا قد نوے میل اور عورت کا قد اس میل ہوگا اور عورت کے سرین ختک زمین کی طرح پیاہے ہوں گے۔ مرد کی شہوت عورت ہے جسم میں ستر سال تک باقی رہے گی جس کی لذت اس کومحسوں ہوگی۔ (مصنف ابن الى شيبه ص104 ج13

# ہر دفعہ دیکھنے سے نئی خواہش کا بیدا ہونا

حضرت ابراہیم تخعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: جنت میں جو جاہیں کے وہی ہوگا و ماں اولا دیبیرانہیں ہوگی۔فر مایا :جنتی ایک مرتبہ اہلیہ کو دیکھے گا تو اس کی خواہش ہو گی پھر دوبارہ دیکھے گاتو اور خواہش پیدا ہوگی۔

# جنابت بستوری بن کرخارج ہوگی

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وآل وسلم نے ارشاد فرمایا:

وو ہے شک بیشاب اور جنابت جنتیوں کے پہلوؤں کے پنچے سے پسینہ کی شكل ميں بہہ كر قدموں تك جاتے جاتے كستورى بن جائے گئ'۔

# حورول کے گیت اور تغنے

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

"اورجس دن قیامت ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ پس بہرحال وه لوگ جوامیان لائے اور انہوں نے استھے کام کئے تو وہ باغوں میں آؤ بھگت کئے جا نیں گئے'۔ (روم 14)

عامر بن نساف سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیخی بن کثیر سے ارشاد خداوندی فَهُمْ فِی رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (الروم:١٥) كِمُتَعَلَّق يوجِها تو انہوں نے كہا كه حبرة لذت اورساع كو كہتے ہيں (اس لحاظ ہے معنی ہوگا كه وہ باغ ميں لذت ديئے جائیں کے اور خوش کرنے والے نغے سنائے جائیں گے)

#### حورول کی ایک اجتماع گاہ

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين :حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمایا: جنت میں حور عین کا ایک اجتماع منعقد ہوگا جس میں اپنی الیی خوش کن آوازیں بلندكرين كى كمخلوقات نے ان جيسى آوازيں ندى موں كى، وه كبيل كى:

" " به بمیشه ریخ والی بیل بیل بیل بهم ملاک شهرول کی اور جم تعمتول والی بیل لیس ہم بدحال نہ ہول کی اور ہم راضی رہنے والی ہیں لیس ہم ناراض نہ مول کی خوش بحتی ہے اس کے لئے جو ہماراہے اور ہم اس کی ہیں '۔

# ایک نہر کے کنار ہے برحوروں کے تعنے

. حضرت الوہررہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جنت میں ایک نہر ہے جو جنت کی لمبائی کے برابر ہے، جس کے دوتوں کناروں پر کنواری لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ہوں کی جو آوازوں کے ساتھ گیت گائیں گی بہاں تک کمخلوق ان کو سے گی تو اس جیسی

لذت كسى اور چيز ميں نه ديھے گی۔ تو ہم نے كہا:

"اے ابوہریرہ! وہ گیت کیا ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی حمر، نیج، تخمیداور ثناء برشمل ہوں گئے'۔

# دوحورول کے کیت

ود حضرت ابوامامه فرمات بين: حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض بھی جنت میں داخل ہو گا اس کے سر، یاؤں کی طرف دوحور عین بلیسیں گی جواس کے لیے بہترین آواز کے ساتھ جس کوجن واٹس نے تہیں سنا ہوگا، گیت گائیں كى اور وه شيطانى بانسريال ند بهول كى (بلكه وه الله تعالى كى حمد اوراس كى نقتريس بيان موكى)"-(حادى الارداح ص293)

# جنت کے ایک درخت کے شیج جوروں کے نفجے

''ایک قریش شخص نے حضرت امام شہاب الدین زہری سے پوچھا کہ کیا جنت میں گانا بھی ہوگا کیونکہ مجھے خوبصورت آواز بہت پیند ہے۔ تو آپ نے فرمایا: جس ذات کے قبضہ قدرت میں شہاب کی جان ہے بالکل ہوگا۔ جنت میں ایک ورخت ہوگا جس کے پھل موتی زبر جد ہوں گے۔اس کے نیج اجرے ہوئے گول بیتانوں والی كنوارى لزكيال ہوں كى اور وہ تهيں كى ہم نعتوں والياں ہيں يس ہم بدحال بنہ ہوں كى، ہم ہميشه ريخ والياں ہيں ليں ہم مريں كي نہيں۔ توجب درخت بيآ واز سے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے تکرا کر بانسری کی ہی آواز پیدا کریں گی تو ان لڑ کیوں کے گیت کا جواب دیں گی۔ تو ہم جان نہیں سکتے کہ ان لڑ کیوں کی آواز زیادہ خوبصورت ہوگی یا درخت کی''

(رواه الطمر اني كذافي حاوى الاردارة ص293)

# حورول كااسيخ خاوندول كيسامنے تغے سنانا

"أبن وهب نے اپنی سند کے ساتھ خالد بن بربدے روایت کی ہے کہ بے شک حورعین اینے خاوندوں کے سامنے گیت گائیں گی۔ پس وہ کہیں گی کہ ہم عمدہ خوبصورت بین، باعزت جوانوں کی بیویاں بین اور جمیشدر ہے والیاں بین لیل ہم نہ مریں گی، اور ہم تعبتوں والیاں ہیں لیں ہم بدحال نہ ہوں گی اور ہم راضی رہنے والیال ہیں کی ہم ناراض نہ ہول کی اور ہم یہاں ہی تھہرنے والیاں ہیں یہاں سے کوچ نہ کریں گی۔ان میں سے ہرایک کے سینے پرلکھا ہوگا ''تو میرامحبوب اور میں تیری محبوبہ ہول میرے نفس کی انہا تو ہے، میری آنھوں نے تیرے جیانہیں و يكها"- (حادى الارداخ ص293)

#### حورول كامير

# و نیک اعمال کے بدلے میں یاک بیویاں

الله تعالى ارشادفرما تابي:

"اورخوشخرى سنا ديجئ آب ان لوگول كوجوايمان لائے اور نيك كام كئے اس بات کی کہ بے شک ان سے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے یکے نہریں، جب دیئے جائیں کے رزق وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کی چل کی غذاتو ہر بار میں بہی کہیں گے کہ بیتو وہی ہے جوہم کوملاتھا اس سے پہلے اور ملے گا ان کو دونوں بار کا کھیل ملتا جلتا اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں کی صاف یاک کی ہوئی اور وہ لوگ ان مہشتوں میں ہمیشہ کو بستے والے ہوں گئے'۔

#### دنیا کا جھوڑ نا آخرت کاحق مہرہے

" حضرت لیجی این معاذ رضی الله عنه فرماتے ہیں: دنیا کو چھوڑ نامشکل کام ہے مگر آخرت کے انعامات فوت ہوجانا بہت زیادہ شدید ہے حالانکہ دنیا کا جھوڑ نا آخرت کا حق مبرے '۔ (الذكره م 557)

# مسجد کی صفائی حور عین کاحق مہر ہے

(حدیث) جناب حضرت انس رضی الله عنه سے زوایت ہے کہ سید دوعالم حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم نے ارشا وفر مایا:

"معجدوں کوصاف کرنا حورعین کے حق مہر ہیں' ۔ (تذکرہ ص 557۔ ج2)

# راسته کی تکلیف ده چیزیں ہٹانا اور مسجد کوصاف کرنا

(حدیث) حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله عليه وآلبه وسلم في إرشاد فرمايا:

"ا ہے علی! حورعین کے حق مہر ادا کرو راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیئے سے اور مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنے کے ساتھ کیونکہ بیہ حور عین کاحق مير ب - (الذكره)

## تھجوروں اور روٹی کے ٹکڑے کا صدقہ

( حدیث ) حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی الله عليه وآلبه وسلم في ارشاد فرمايا:

'' ومٹھی بھر بھوریں اور روٹی کاٹکڑا (صدقہ) حورعین کاحق میر ہے'۔ (2で479ピッグご)

#### Marfat.com

ر بنت کے حسین مناظم کر جنت کے حسین مناظم کر ہے اس کے

معمولی سے صدقات کرنے میں جنت کی حوریں "حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں :تم میں سے ہرا یک شخص فلال کی بیٹی فلاں سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے میں شادی کر لیتا ہے مگر حور عین کو ایک لقمہ اور تھجوراور معمولی سے کیڑے (کے صدقہ نہ کرنے کی وجہ) سے چھوڑ دیتا ہے۔"

#### حورون كاطلبكار كيول سوئے - حكايت

حضرت سحون رضی الله عنه فرماتے ہیں:مصر میں ایک آدمی رہتا تھا نام اس کا سعید تھا، اس کی والدہ عبادت گزارخوا تین میں سے تھیں جب سی سات کونوافل کے لیے کھر اہوتا تو اس کی والدہ اس کے پیچھے کھڑی ہوا کرتی تھیں جب اس آ دمی پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا اور نبیند کے غلبے سے او تکھنے لگتا تھا تو اس کی والدہ اس کو آواز دے کر کہتی تھیں اے سعید! وہ مجھ تہیں سوتا جو دور خ سے ڈرٹا ہواور حسین وجمیل حوروں کو نکاخ کا پیغام دے رکھا ہو چنانچہوہ اس سے مرعوب ہو کر پھرسیدھا ہوجا تا تھا۔ (22479 Post)

#### تہجد حور کا حق مہر ہے

حضرت ثابت رحمة الله عليه معقول ہے كه ميرے والد كرامى رات كى تاريكى میں کھڑنے ہوکرعبادت کرنے والے حضرات میں سے تھے۔ بیفرمائے ہیں میں نے آبک خواب میں دیکھا کہ ایک الی عورت ہے جو دنیا کی عورتوں سے میل ومشابہت تہیں کھائی تھی۔ میں نے اس سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں حور ہول الله كى باندى مول \_ ميں نے كہاتم اينا تكاح مجھ سے كردو؟ اس نے كہا آب مير سے نکاح کا پیغام میرے پروردگار کے حضور پیش کریں اور جن مہرادا کریں۔ میں نے بوجھا

تہارا جق مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا طویل طویل تہجد پڑھنا ای موقع کے لئے لوگون نے اشعار کئے ہیں:

(ترجمہ) 1-اے حورکواس کی باپردہ جگہ میں نکاح کا بیغام دینے والے اور اس کو اس کے عالی مقام کے باوجوداس کی طلب کرنے والے!

2- کوشش کرکے کھڑا ہو جاست مت ہواورا پے نفس کو مبر کا جہاد سکھا۔ 3- اورلوگوں سے کنارہ کش رہ بلکہ ان کو چھوڑ دے اور حور کی فکر میں تنہائی میں رہنے کی قتم کھا لے۔

4- جب رات اپناچېره د کھائے تو تو کھڑا ہو جا (عبادت کے لئے) اور دن کو روزہ رکھ بیاس حور کاحق مبر ہے۔

5- جب تیری آنگھیں اس کواپنے سامنے دیکھیں گی اور اس کے سینے کے انار ظاہرنظر آئیں گے۔

6-اوربیائی ہم جولیوں کے ساتھ چل رہی ہوں گی اوراس کا ہاراس کے سینے پر چک رہا ہوگا۔

7- نوجو بچھ تیرے نفس نے دنیا کی رعنائیوں اور حسن و جمال کو دیکھا تھا سب بے قیمت نظر آئے گا۔ (تذکرہ ص479ج2)

عبادت کے ساتھ بیدارر ہنے سے حوروں کے ساتھ عبادت کے ساتھ عبش نصیب ہوگا

حضرت مفر القاری رحمة الله علیه فر ماتے ہیں: ایک رات مجھ پر نیند نے ایساغلبہ
کیا کہ میں اپنا وظیفہ پورا کئے بغیر سوگیا تو خواب میں ایک لڑی کو دیکھا گویا اس کا چہرہ ماہ
تمام ہے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اس نے کہا شنخ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟

میں نے کہا کیوں نہیں۔اس نے کہا تو آپ اس کو پڑھیں۔ میں نے اس کو کھولا تو اس میں بیلکھا تھا۔اللّٰہ کی قسم! میں جب بھی اس کو یا دکرتا ہوں میری نینداڑتی ہے۔ ترجمه : 1- مجھے لذتوں اور خواہشات نے بے بروا کر دیا ہے جنت الفردوں اور جھکے جھکے سابوں سے۔

2- اور نیند کی لذت نے جنتیوں کے بالاخانوں میں حسین ترین عورتوں کے ساتھ پر میں زندگی گزارنے ہے۔

3- اٹھ بیدار ہو جا اپی نیند سے کیونکہ نیند کی بجائے قرآن باک کے ساتھ تہجد يراهنا بهتر اورخوب ہے۔ (تذكره ص480 ج2)

### حضرت مالك بن وينار رحمة التدعليه كاواقعه

حضرت ما لک بن دینار رحمهٔ الله علیه بیان فرماتے ہیں: میرے چند وطا نف اليے منے جن كوميں ہررات بوراكر كے سوياكرتا تھا۔ ايك رات ميں ويسے ہى سوكيا تو خواب میں کیا و مجھا ہوں کہ ایک حسن و جمال کی ملکہ حسین لڑکی ہے اس کے ہاتھ میں ایک رقعہ ہے اس نے کہا کیا آپ اس کواچھی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بال تواس نے وہ رقعہ مجھے دے دیا اس رقعہ میں بیاشعار لکھے ہوئے تھے۔

ترجمہ: 1- آپ کونیند نے اپن (جنت کی) طلب سے نے فکر کر رکھا ہے اور جنتیوں میں محبت کرنے والی دوشیزاؤں سے بھی۔

2- آب (جنت میں) بمیشدزندہ رہیں گے اس میں موت بھی ندائے گی، آب تحیموں میں حسین وجیل ہو ہوں سے کھیل کود کرتے ہوں گے۔

3- بیدار ہوجائے اپنی نیندے کیونکہ نیندے بہتر تہجدادا کرنا ہے قرآن یاک کی قرأت كے ساتھ۔

# حسن و جمال میں بی تھنی لڑ کیاں اور ان کاحق مہر

سیخ مظہر سعدی رحمة الله علیه الله تعالی کے شوق میں برابر ساٹھ سال تک روتے رہے تھے۔ایک شب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا نہر کا ایک کنارہ مشک خالص سے بہدرہاہے اس کے دونوں کناروں برلؤلؤ کے درخت ہیں جوسونے کی شاخوں کے ساتھ کہلہارے ہیں۔اتے میں چند لڑکیاں حسن و جمال میں مکتا بن تھن کرآئیں اور يكار يكاركم بدالفاظ كان لكيس

'' لینی پاک ہے وہ ذات جس کی ہرزبان پا کی بیان کرتی ہے، پاک ہے وہ زات جو ہر جگہ موجود ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر زمانہ میں ہمیشہ رہنے والی ہے، ياك ہے دو، ياك ہے دو، مل تن يوجهائم كون مو؟ انہوں نے جواب ديا ہم الله سجانہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے بوچھاتم یہاں کیا کررہی ہو؟ تو

(ترجمه) ہمیں لوگوں کے معبود إور حضرت محرصلی الله علیه وآله وسلم کے يروردگارنے اى قوم كے لئے پيداكيا ہے جورات كو (اينے پروردگار كے سامنے عیادت کے لئے ) قدموں پر کھڑے دہتے ہیں۔

2- اينے (معبود) رب العالمين سے اينے حق كے حصول كے لئے مناجات كرتے ہيں (اللہ تعالیٰ كے ذوق وشوق ميں ان كی بيرحالت ہے) شب كوان كے اذ کار برابر علتے رہتے ہیں جب کہ اور لوگ پڑے سورے ہوتے ہیں۔

میں نے کہا ہی ، بس میرکون لوگ ہوں گے جن کی اللہ تعالی آئیسیں مصندی كرے گا؟ انہوں نے یو چھا كيا آپ نہيں جائے؟ ميں نے كہا الله كى فتم! ميں ان كو ِ منہیں جانتا انہوں نے کہاوہ لوگ ہیں جوراتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور سوتے تہیں۔ (تذكره قرطبي ص 480 ج2)

#### حور کی قبمت

ما لک بن دینار رحمة الله علیه ایک روز بصره کی گلیوں میں پھررہے تھے کہ ایک کنیز کونہایت جاہ وجلال اور چیتم وخدم کے ساتھ جاتے دیکھا آب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آواز دے کر ہوچھا کہ کیا تیرا مالک تھے بیجیا ہے؟ اس نے کہا تیج کیا کہتے ہوذرا پھر كبوء مالك نے كہا كەكيا تيرا مالك تھے بيتيا ہے يا تبين؟ اس نے كہا بالفرض اگر فروخت بھی کرے تو کیا جھ جیسامفلس خرید لے گا؟ کہا ہاں تو کیا چیز ہے میں جھ سے بھی اچھی خریدسکتا ہوں وہ س کر بنس پڑی اور خادمون کو حکم دیا کہ اس محص کو ہمارے گھرتک کے آؤ۔خادم لے آیاوہ اینے مالک کے پاس کی اور اس سے سارا قصہ بیان کیاوه من کریےاختیار ہنسا کہاں درولیش کوہم بھی دیکھیں بیے کہہ کر مالک بن دینار رحمة الله عليه كوات إلى بلاياد يصني ال كقلب برايبارعب جها كياكه بوجهن لكاآب كيا جائت بين؟ كهابيكنزميرے ہاتھ في دو۔اس نے كها آب اس كى قيت دے سکتے ہیں؟ فرمایا اس کی قیمت ہی کیا ہے؟ میرے بزدیک تو اس کی قیمت تھجور کی دو سرى كفليال بيل-بين كرسب بنس يراداور بوجف كك كديد قيت آب نے كيول تجویز فرمانی؟ کہااس میں بہت سے عیب ہیں، عیب دار شے کی قیمت الی ہی ہوا کرتی ١ ہے جب اس نے عیبول کی تفصیل یوچھی تو سے بولے سنو جب بیعطر نہیں لگاتی تو اس میں بدبوائے لگی ہے۔ جومنہ صاف نہ کرے تو منہ گندا ہوجاتا ہے بوائے لگی ہے اور جو سلمی چوتی نه کرے اور تیل ندڑا لے تو جوئیں پر جاتی ہیں اور بال پراگندہ ہوجاتے ہیں اور جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو بوڑھی ہو کر کسی کام کی بھی نہ ہے گی۔جیش اے آتا ہے، بیشاب باغانہ بیکرتی ہے۔طرح طرح کی نجاستوں سے بیآلودہ ہے۔ ہرت کی کدورتیں اور رہے وقم اسے پیش آئے ہیں۔ بیتو ظاہری عیب ہے اب باطنی سنوخود غرض اتن ہے کہتم سے اگر محبت ہے تو غرض کے ساتھ ہے بیدوفا کرنے والی نہیں اور

ر جن کے حسی مناظم کر کھی کھی کے حسی مناظم کے حسین مناظم اس کی دوستی سجی دوستی نہیں۔ تمہارے بعد تمہارے جاشین سے ایسے ہی مل جائے گی جیبا کہا۔ تم سے ملی ہوئی ہے۔اس لئے اس کا اعتبار نہیں اور میرے باس اس ہے کم و قیمت کی ایک کنیز ہے جس کے لئے میری ایک کوڑھی بھی صرف نہیں ہوئی اور وہ سب اس سے فائق ہے کا فور، زعفران، مشک اور جو ہر نور سے اس کی پیدائش ہے۔ اگر کسی کھارے یاتی میں اس کا لعاب دہن گرا دیا جائے تو وہ شیریں وخوشندا لقہ ہوجائے اور جو کسی مردے کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بھی بول اٹھے اور جو اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہوجائے تو سورج شرمندہ ہوجائے اور جو تاریکی میں ظاہر ہوتو اجالا ہو جائے اور اگر وہ پوشاک وزیور سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام جہال معطرو مزین ہو جائے اور زعفران کے باغوں اور یا توت ومرجان کی شاخوں میں اس نے ر ورش یائی ہے اور طرح طرح کے آرام میں رہی ہے اور تنیم کے یائی سے غذا دی گئ ہے اسیے عبد کی پوری ہے دوستی کو نبھانے والی ہے۔اب تم بتاؤ ان میں سے کون س خریدنے والی ہے کہا کہ جس کی آپ نے حمد و شاء کی ہے بھی خریدنے اور طلب کرنے کی مستحق ہے۔ شخ نے فرمایا اس کی قیمت ہرونت ہر سخص کے پاس موجود ہے اس کی قیت بیہ ہے کہ رات بھر میں ایک گھڑی کے لئے تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور نہایت اخلاص کے ساتھ دور کعت پڑھواور اس کی قیت سے کہ جب تہارے سامنے کھانا چنا جائے تو اس وفت کسی بھو کے کو خالص اللہ کی رضا کے لئے دیے دیا کرواور اس کی قیمت سیہ ہے کدراہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ ڈھیلا پڑا ہوا ہوتو اسے اٹھا کر راستے سے پرے پھینک دیا۔ کرو، اور اس کی قیمت سے کہ اپنی عمر کو تنگ دستی اور فقر و فاقد اور بفتر مضرورت سامان براكتفا كرنے ميں گزاز دواور اس مكار ونيا ہے اپني فكر كو بالكل الگ كر دواور حرص ہے بركنار ہوكر قناعت كى دولت اپنالو۔ پھراس كاثمر بيہ ہوگا کے کل تم بالکل چین سے ہو جاؤ کے اور جنت میں جو آ رام وراحت کامخزن ہے عیش

#### Marfat.com

ر بن کے حسین مناظر کی کھی کی کی اس کے بنت کے حسین مناظر کی کھی کی کھی کی کی اس کی ک

اس تخف نے سن کرکہاا ہے کنیز سنتی ہے گئے کیا فرماتے ہیں سے ہے یا جھوٹ ہے؟ كنيرنے كہا ہے كہتے ہيں اور خيرخواى ارشاد فرماتے ہيں، كہا اگريمي بات ہے توہيں نے تھے اللہ کے واسطے آزاد کیا اور فلال فلال جائداد تھے دی ، اور غلاموں سے کہا کہ تم بھی آزاد ہواور فلاں فلال زمین تہارے نام کر دی۔ اور بیگھر اور تمام مال الله کی راه میں صدقہ کیا بھر دروازے پر ایک بہت موٹے کیڑے کو مینے کیا اور تمام پوشاک فاخرہ اتار کراسے پہن لیا اس کنیز نے بیرحال دیکھ کرکہا کہتمہادے بعد میراکون ہے اس نے بھی اینالباس پھینک دیا اور ایک موٹا کیڑا پہن لیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو تخی ۔ مالک بن دیناررحمۃ اللہ علیہ نے بیرحال دیکھ کران کے لئے دعائے خیر فرمائی اور خیر باد کہہ کر رخصت ہوئے اور ادھر بید دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور عبادت بی میں جان دے دی۔ رحم الله علیما (روض الرياجين)

# حورول کے سخت بنانے والے اعمال صالحہ

# عصہ بینے برجور ملے کی

. (حدیث) حضرت معاذبن الس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول التدسلي التدعلية وآلبه وسلم في ارشاد قرمايا:

" جس من عصد كولي ليا حالا نكه وه اس كونا فذكرنے برقدرت ركھتا تھا اللدتعالي اس كوقيامت كے دن تمام كلوقات كے سامنے بلائے گا حى كہ ال كواختيارد ے كاكم حورول ميں سے جس كوچاہے لے '۔

(منداحرص440ج3)

# حصول حور كاموجب تنبن كام

( صدیث) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: جناب رسول الله صلی التُدعليه وآلبه وسلم في ارشاد قرمايا:

ر تین کام ایسے ہیں جس شخص کے پاس ان میں سے ایک بھی ہوگا اس کی حور مین کے ساتھ شادی ہوجائے گی۔

کھ سادی ہوجائے ہی۔ 1- وہ مخص جس کے پاس ضرورت کی امانت خفیہ طور پر رکھی گئی ہواور اس نے اس كوخوف خداكى وجهساداكرديا-

2-وه صحص نے ہر (فرض) نماز کے بعد 'فیل هو اللّٰهُ اَحَدٌ ' (بوری) سورة اخلاص كى تلاوت كى - (ترغيب اصبهاني)

(فائدہ) ان مذکورہ اعمال میں ہے کوئی ساعمل جتنی مرتبہ کرے انشاء اللہ اتی

الجهي طريقے سے ہرروزہ رکھنے كاانعام سوحوري حضرت أبن عباس رضى الله عنهما فرمات بين: جناب رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم نے ارشاد فرمایا:

"جنت ایک سال سے دوسرے سال (کے شروع ہونے) ماہ رمضان کے لئے سنورتی ہے، اور حور بھی ایک سال کے شروع سے دوسرے سال كے شروع تك رمضان المبارك كے لئے سنورتی ہے۔ جنت كہتی ہے اے اللہ! میرے لئے اپنے بندوں میں سے اس مہینہ میں مقرر فرما وے، اور حوریں میدوعا کرتی ہیں کہ اے اللہ! مارے لئے اس مہینہ میں اینے نیک بندوں میں سے خاوندمقرر فرما دے جن سے ہماری ہے تکھیں

ر بن کے حسین مناظم کر کھی گھی کے اس کے

جناب رسول الله على الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا جس تحص في خود رمضان المبارك میں روز ہ رکھا، پھے کھایا بیا تہیں اور كى موكن پر بہتان بھی تہیں لگایا اور اس روزے کی حالت میں کوئی گناہ بھی نہ کیا اللہ تعالی (روزے کی) ہررات میں اس کے کئے سوحوروں سے اس کی شادی کرے گا اور اس کے لئے جنت میں لؤلؤ ، یا توت اور زبرجد كالحل بنائے گا اگر تمام دنیا كواس كل میں منتقل كردیا جائے تو بدونیا میں بكر يون كى جكه جننا نظراً نے گا' \_ (البدورالسافرة ص2047)

### درج ذیل ورد کے انعامات

ارشاد خداوندى ہے 'كَ مَقَالِيدُ السَّماواتِ وَالْارَضِ ''(الزمر:٦٣)(اى كے یاس ہیں جا بیاں آسانوں اور زمین کی) اس کی تقبیر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال فرمایا ( کرآسانوں اور زمین کی جابیاں کیا ہیں بینی کون سی عبادت اس کی یا اس سے اعلی درجہ لیعنی جنت کی وارث بناتی ہیں) تو جناب رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم.

لا اله الا الله والله اكبر، و سبحان الله و بحمده واستغفر السله، ولاحول ولاقوة الابسالية، الاول والاحره والظاهر والباطن، وبيبده المخير يحيى ويميت وهو على كل شيء

جو تحض ان کلمات کو دس مرتبہ کے وقت پڑھے گا اس کی شیطان اور اس کے (ضرررسال) کشکر سے حفاظت کی جائے گی ، اس کو اجر کا ایک قیراط عطاكيا جائے گا، ال كے لئے جنت ميں ايك درجه بلندكيا جائے گا،

حورمین سے اس کی شادی کی جائے گی اور اگر اس دن (جس دن اس نے یہ وظیفہ پڑھا تھا) فوت ہو گیا اس کے لئے شہداء والی مہر لگا دی جائے كي- (البدورالسافره)

# حورين جابتين توسياعمال كرو

مینے محرین حسین بغدادی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ایک سال میں جے کے لیے كياايك روز مكه مكرمه كے بازاروں ميں پھرر ہاتھا كيايك بوڑھامردايك لونڈى كاہاتھ كيڑے ہوئے نظر آیا۔ لونڈی كا رنگ بدلا ہوا، جسم دبلا تھا چېرے سے نور جبكتا تھا اور روشی ظاہر ہوتی تھی وہ ضعیف تخص بکار رہا تھا کہ کوئی لونڈی کا طلب گار ہے؟ کوئی اس کی رغبت کرنے والا ہے؟ کوئی ہیں دینار سے برصے والا ہے؟ میں اس لونڈی کے تمام عیبوں سے بری الذمنہ جون۔ راوی کا بیان ہے میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ الونڈی کی قیمت تو معلوم ہوگئی مگر اس میں عیب کیا ہے؟ کہا بدلونڈی مجنونہ ہے ملین رہتی ہے، راتوں کوعبادت کرتی ہے، دن کوروزہ رکھتی ہے، نہ چھ کھاتی پین ہے ہرجگہ تنہا اور اکیلی رہنے کی عادی ہے۔ جب میں نے بیزبات سی میرے دل نے اس لونڈی كوجابا اور قيمت دے كراس كوخريدليا اورائي گھرلے گيا۔لونڈى كوسر جھكائے ديكھا بھراس نے اپناسرمیری جانب اٹھا کرکہا۔اے میرے چھوٹے مولا! خداتم پررم کرے تم كياں كے رہنے والے ہو؟ ميں نے كہا عراق ميں رہتا ہوں۔ كہا كون ساعراق بصرے والا یا کونے والا؟ میں نے کہا نہ کونے والا نہ بصرے والا۔ پھر لونڈی نے کہا شايدتم مدينة الابهلام بغداديس ريت بوريس نے كہا ہاں۔ كہا واه واه وه عابدول اور زاہدوں کا شہر ہے۔ راوی کہتے ہیں مجھے تعجب ہے میں نے کہالونڈی جمروں کی رہنے والی ایک جرے سے دوسرے جرے میں بلائی جانے والی، زاہدوں عابدوں کو کیسے بہجانتی ہے؟ پھر میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر دل لگی کے طور پر ہو جھاتم بزرگوں

#### Marfat.com

ر جن کے حسب مناظم کر کھی کھی کے اسا کے

میں سے کس کو پہچانی ہو؟ کہا میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بشرحافی، صالح مزنی، ابوحازم بجیتانی،معروف کرخی، محمر بن حسین بغدادی، رابعه عدوریه، شعوانه،میمونه ان بزرگوں کو بہچانی ہوں۔ میں نے کہاان بزرگوں کی تمہیں کہاں سے شناخت ہے؟ لونڈی نے کہا اے جوان کیے نہ پہچانوں؟ قسم خدا کی وہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں ، پہ محت کومجوب کی راہ دکھلانے والے ہیں۔ پھر میں نے کہااے لونڈی ؟ میں محمہ بن حسین ہوں۔اس نے کہا میں نے اے ابوعبداللہ خدا سے دعا ما تکی تھی کہ خداتم کو مجھ سے ملا دے۔ تہاری وہ خوش آواز جس سے مریدوں کے دل زندہ کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں روتی تھیں کیے ہے؟ میں نے کہا اپنے حال پر ہے۔ کہا تہمیں خدا کی قتم مجھے قرآن شریف کی بچھ آئیتیں سناؤ میں نے بھم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی اس نے بڑے زورے نی ماری اور بے ہوش ہوگئی۔ میں نے اس کے منہ پر یانی جھڑ کا تو ہوش میں آئی اور کیما اے ابوعبداللہ بیرتو اس کا نام ہے۔ کیا حال ہو گا اگر میں اس کو پہچا نوں اور جنت میں اس کو دیکھوں۔ خداتم پر رخم کرے اور پڑھو۔ میں نے بیآیت پڑھی: ( لیعنی کیا گمان کرتے ہوجنہوں نے گناہ کئے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل والول کے برابر کریں گے، ان کی موت اور زندگی برابر ہے؟ برا ہے جو علم کفار لگاتے بیں )۔ اس نے کہا اے ابوعبداللہ! ہم نے شکی بت کو بوجا اور شکسی معبود کو قبول کیا پڑھتے جاؤ خداتم پررم كرے۔ ميں نے بھرية آيت برهى۔ (ليني بم نے ظالمول كے واسطےآگ تیار کرر تھی ہے۔ان کے گردآگ کے خیمے ہوں گے اگر یانی طلب کریں کے کرم پائی پھلے ہوئے تانے کی مثل یا تیں کے جوان کے چیزے جھلسادے گا،ان کا بینا بھی براہے اور آرامگاہ بھی بری ہے)

پھر کہا اے ابوعبداللہ تم نے اپنے نفس کے ساتھ ناامیدی لازم کر لی ہے۔ اپنے دل کوخوف اور امید کے درمیان آ رام دو۔ اور کچھ پڑھو خداتم پر رحم کر ہے۔ پر ما رابعنی بعض جبرے قیامت کے دن خوش ہشاش بٹاش ہوں کھر میں نے پڑھا: (بعنی بعض جبرے قیامت کے دن خوش ہشاش بٹاش ہوں

گے اور بعض چہرے تروتازہ اپنے پروردگار کود یکھنے والے ہوں گے)۔ پھر کہا مجھے اس کے ملنے کا شوق کتنا زیادہ ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے واسطے ظاہر ہوگا ،اور پڑھو • خداتم پررتم کرے)

پھر میں نے پڑھا: ''لڑے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت والوں کے لئے
ہاتھوں میں کوزے اورلوٹے اور پیالے شراب معین کے لئے ہوئے گھومیں گے، نہ
پننے والوں کا سر پھرے گا اور نہ وہ بہکیں گے۔ پھر کہا اے ابوعبداللہ میں خیال کرتی
ہوں ہم نے خود کو پیغام دیا ہے پچھان کے مہر کے لئے بھی خرچ کیا ہے۔ میں نے کہا
اے لونڈی جھے بتا دے وہ کیا چیز ہے میں تو بالکل مفلس ہوں۔ کہا شب بیداری اپنے
او پر لازم کرواور ہمیشہ روزہ رکھا کرواور فقیروں اور مسکینوں سے محبت کرتے رہو۔ پھر
وہ لونڈی بے ہوش ہوگی۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آئی پھر
دوہارہ مناجات پڑھے ہوئے بے ہوش ہوگئی۔ میں نے پاس جا کر دیکھا وہ مرچک تھی
لاوں، واپس آ کرکیا دیکھا ہوں کہ وہ کفنائی ہوئی اورخوشبوگی ہوئی ہوئی ہوئی کا سامان
سنر جوڑے اس پر پڑے ہوئے ہیں کون میں دوسطروں میں کھا ہوا ہو۔

سطراق : آلا إلله الله مُحَمَّدٌ رُّسُولُ الله اور دوسر برا آلا إنَّ او لِيَاءَ
الله لاحَوْف عَلَيْهِم وَلاهُم يَحْزَنُونَ (ين ١٢٠) مِن فِي الله ووستول كساته
الس كا جنازه الهايا اور نماز بره كر دفن كر ديا اس كسر بان سورة ياسين برهى اور
جر بي من مُلكين روتا ہوا واليس آكيا لهم دوركعت نماز بره كرسور با تفاخواب ميل
د يكها كه وه لوندى بهشت ميں ہے جنتی علے بہنے زعفران زار كے شخت ميں ہے۔
سندس اور استبرق كا فرش ہے، سر برتاج مرضع موتى اور جو ہرات كلے ہوئ باؤل
ميں يا قوت كى سرخ جوتى ہے جس سے عبرومشك كى خوشبوآ رہى ہاس كا چبره آفاب
ميں يا قوت كى سرخ جوتى ہے جس سے عبرومشك كى خوشبوآ رہى ہاس كا چبره آفاب
و ماہتا ب سے زياده روش ہے ميں نے كہا اے لوند كي مخرس على اس مرتبه

ير پہنچايا؟ كها فقيروں اورمسكينوں كى صحبت، كثرت استغفار،مسلمانوں كى راہ سے ان كو ایدادیے والی چیزیں دور کرنے سے جھے کو بیم تنبه ملاہے '۔ (روض الریاصین)

### و ورکے در لعے تبجد کی ترغیب

ت عبدالواحد بن زيدرجمة الله عليه فرمات بن ايك وفعه ميري يندلي مي درد مو میا تھا اس کی وجہ سے تماز میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ایک رات جو تماز کے لئے اٹھا تواس میں سخت درد ہوا اور بمشکل نماز پوری کرکے جا درسر ہانے رکھ کے سوگیا۔خواب مين كيا ويكما مول كرايك حسين وجميل الركى جوسراياحسن كى يلى هي چندخوبصورت بني محنی لڑکیوں کے ہمراہ ناز وانداز کے ساتھ میرے پاس آ کر بیٹھ کی دوسری لڑکیاں جو اس کے ہمراہ میں اس کے پیچے بیٹے کئیں ان میں سے ایک نے اس سے کہا اس محص کو اٹھاؤ مگر دیکھو بیدار نہ ہونے پائے وہ سب کی سب میری طرف متوجہ ہوتیں اورسب نے مل کر اٹھایا میں میرسب کیفیت خواب میں و مکھر ہاتھا پھراس نے اپنی خواصوں سے كها كدال كے لئے زم زم جھونے بچھاؤ اور اسے اسے موقع سے تيكے ركادو انہوں نے فور اسات چھونے اور پیچے بچھائے کہ عمر بھی ایسے چھونے نددیکھے تھے پھراس پرنہایت خوبصورت سبزرنگ کے تکے نصب کئے پھر تھم کیا اے اس فرش پر لٹا دو مگریہ ديكھو بيرجا كئے نہ يائے مجھے انہوں نے اس بچھونے برلٹا ديا اور ميں انہيں ديكھا تھا اور سب یا تین سنتا تھا۔ پھراس نے علم دیا کہاس کے جاروں طرف پھول بھاواری رکودو انہوں نے سنتے بی طرح طرح کے پھول رکھ دیتے پھروہ میرے پاس آئی اور اپناہاتھ ميرك اى دردى جكه ركعا اور باته سبلايا چركها كمر ا مونماز يده ق تعالى نے تھے شفا دى اس كابيكمنا تفاكميرى أنكيكل كى اور من في اسية آب كو بعلا چنگا بايا كويا بھى بارئ شقا۔ وہ دن آج کا دن پھر بھی بیار نہ ہوا اور میرے دل میں اب تک اس کے ال كينے كى كه "الله كھرا ہونماز يرمون تعالى نے تھے شفا دى" كى لذت وحلاوت

موجود ہے۔ (روش الریاعین)

# حورکود مکھنے والے بزرگ کی حکایت

ایک صالح شخص نے اللہ کی جالیس سال عبادت کی ایک روز اس پر ناز کا مقام عالب ہوا تو اس کے غلبہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: یا الہی! آپ نے جو پھھ میرے لئے جنت میں تیار کیا ہے اور جس قدر حوریں میرے لئے مہیا فرمائی ہیں وہ مجھے دکھا و بیجئے ابھی مناجات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ محراب بھٹی اور ایک حسین وجمیل حور نکلی کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو تمام دنیا مفتون وجمنون ہوجائے۔عابدنے کہا نیک بخت تو کون ہے آدمی ہے یا بری؟ اس نے عربی کے چندشعر پر تھے جن کامضمون میتھا كەنومولا سے جو جاہتا تھا وہ تحقیے ملا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے كہ میں تیری مونس ہوں اور تمام رات جھے سے باتیں کروں عابد نے پوچھا تو کس کے لئے ہے۔ میں نے جواب دیا: آپ کے لئے کہا، جھے جیسی مجھے گنٹی ملیں گی؟ کہا سو اور ہر ایک حور کی سو خادمه، اور ہرخادمه کی سوبائدیاں اور ہر باندی برسوانظام کرنے والیاں۔عابد بیان بہت خوش ہوا اور خوشی میں آ کر یو جھا اے پیاری کیا کسی کو جھے سے زیادہ انعام ملے گا حور نے کہا کہتم ہے جارے تو مجھ بھی مہیں ہواتنا ادنیٰ سے ادنیٰ کو جو صبح و شام است غيف والله العظيم برصية بين اورسوائ السكان كالجهام بين البين ال جائے گا۔ (روض الريامين)

(جنے آپ کے اعمال خوبصورت ہوں کے اتنا ہی آپ کی حوریں حسین ہول

شیخ ابو بکر فریدر حمة الله علیه فرماتے ہیں: میرے پاس ایک خوبصورت غلام تھا دان كوروزه ركهما تقارات بجرتماز پڑھتا تھا وہ ايك دن ميرے پاس آيا اور بيان كيا كه آج میں سوگیا تھا کہ معمولی اوران بھی ترک ہو گئے۔خونب میں کیا دیکھیا ہوں کہ گویا سامنے

سے محراب میف گئ اور اس سے چند حسین لڑکیاں نکلی ہیں ان میں سے ایک لڑکی نہایت ہی بدصورت تھی میں نے عمر بھرالی بھی نہ دیکھی تھی میں نے یو چھاتم سب کس کے لئے ہواور یہ بدصورت کس کے لئے ہے؟ انہوں نے کہا ہم سب تیری گزشتہ راتیں ہیں اور بری صورت والی تیری بدرات ہے جس میں تو سور ہا ہے۔ اگر تو اس رات میں مرگیاتو یمی تیرے حصے آئے گی بیخواب بیان کرکے اس جوان نے ایک جی مارى اور جال بحق تسليم موكيا-

(اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جنتوں کی حوریں اتن ہی حسین ہول گی جتنا انہوں نے اپنی عبادت کو سین انداز سے ادا کیا ہوگا) (روش الریاطین)

# یا چ صد بول سے حور کی برورش

تشخ ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں ایک رات سوگیا تھا اور معمول کے وطا نف يرصف والي ره م التصفواب من كياد يكتابول كدايك نهايت حسين حورب جوكهد رای ہےا۔ ابوسلیمان! تم مزے سے بڑے سورے ہواور میں تمہارے لئے پانچ سو برس سے برورش کی جاربی ہول۔(روش الریاصین)

## ایک نومسلم کا انظار کرنے والی حور

ت عبدالواحد بن زیدرهمه الله علیه فرماتے بین: ایک مرتبه میں جہاز میں سوارتھا تلاظم امواج سے جہاز ایک جزیرہ میں جا پہنجا اس جزیرہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک محص ایک بت کی برسش کررہا ہے ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت كرتا ہے۔اس نے بت كى طرف اشارہ كيا ہم نے كہا تيرا بيمعبود خالق مبيل بلكه خود دوسرے کی مخلوق ہے اور ہمارا معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔اس بت برست نے دریافت کیا بتاؤیم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب

دیا کہ ہم اس ذات یاک کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی دارو کیرے اور زندول اور مردول میں اس کی تقدیر جاری ہے۔اس کے تام یاک میں اس کی عظمت اور بردائی نہایت بردی ہے اس نے پوچھا مہیں بریاتیں كس طرح معلوم بوئيس؟ بم نے كہا، اس بادشاه حقیقی نے ہمارے باس ایک رسول كو مجيجاراس نے جمیں برایت کی۔

پھراس نے بوچھاوہ رسول کہاں ہیں اوران کا کیا حال ہے؟

ہم نے کہا جس کام کے لئے خدانے انہیں بھیجا تھا، جب وہ پورا کر چکے تو خدا نے اپنے پاس بلالیا۔اس نے کہا، رسول خدا (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے تہارے یاس کیا نشانی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا، اللہ کی کتاب اس نے کہا جھے دکھاؤ۔ ہم اس كے ياس قرآن ياك لے كئے۔اس نے كہا ميں توجات تبين ،ثم يرده كرسناؤ- بم نے اسے ایک سورة پڑھ کرسنائی۔ وہ من کرروتا رہا اور کہنے لگا جس کا بیکلام ہے اس کا علم تو ول وجان سے مانتا جائے۔ پھروہ مسلمان ہو گیا۔

ہم نے اسے دین کے احکام اور پھے سورتین سکھا کیں۔ جب رات ہوئی اور ہم سب اسینے اسیے بچھونے پر لیٹ رہے تھے تو وہ بولا۔ بھائیو! بیمعبود جس کا تونے مجھے يا اور صفات بنائيس بسوتا بھي ہے؟ ہم نے كہا! وه سونے سے ياك ہے۔ وہ بميشدزنده قائم ہے۔اس نے کہا، کیے برے بندے ہو کہتہارا مولائیس سوتا اورتم سوتے ہو۔ اس کی بیدیا تنیس س کرچمنیں بروی جیرت ہوئی۔

مخضراً بيك بم وہاں چندروز رہے۔ جب وہاں سے كوچ كا ارادہ مواتو اس نے كها، بهائيو! بحص بهي ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول كرليا۔ چلتے جلتے ہم آبادان يہنچ۔ میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ بیراجی مسلمان ہوا ہے اس کی پھھدد کرتی جاہے۔ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے دیتے اور کہا کہ اے اسے خرج میں لانا۔ وہ کہنے لگا۔ آلا الله إلا الله بتم عجيب آدمى ہو۔ تم بى نے جھے رستہ بتايا اور خود بى زاه سے بھنك گئے۔ مجھے شخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرہ میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ میں اسے بہجانیا نہ تھا اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہ کیا۔ تو پھر جب میں اسے جانے لگا تو اب وہ مجھے کس طرح ضائع کردے گا۔

تین دن بعدایک خف نے جھے آکر خبر دی کہ وہ نوسلم مررہا ہے اس کی خبرلو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ بچھے کیا حاجت ہے۔ اس نے کہا پچھ نہیں جس ذات پاک نے بچھے جزیرے میں پہنچایا ای نے میری سب حاجتیں پوری کر دیں۔ عبدالواحد فرماتے ہیں: مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سوگیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک سرسز باغ ہے، اس میں ایک قبہ ہے اور مکلف تخت بچھا ہوا ہے اس پر ایک نہایت حسین اور نوعم عورت جلوہ افروز ہے اور کہتی ہے۔ '' خدا کے لئے اس نوسلم کوجلد نہایت حسین اور نوعم عورت جلوہ افروز ہے اور کہتی ہے۔ '' خدا کے لئے اس نوسلم کوجلد بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بوی بے قراری اور بے صبری ہے''۔

اتے میں میری آنکھ کھی اور دیکھا کہ وہ سفر آخرت کر چکا تھا۔ میں نے اسے مسل وکفن دیے کر دفن کر دیا۔ جس رات ہوئی تو خواب میں وہی قبداور باغ اور تخت پر وہی عورت اور بہلو میں نومسلم کو دیکھا کہ وہ بیآ یت پڑھ رہا ہے۔

"اور فرشت ان پر بید کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا"۔ (روض الریاجین)

### اذان كى آواز برحور كاستكھار

(عدیث) حضرت مریم بن الی مریم سلونی رحمة الله علیه فرمات بین: مجھے بیہ بات بین الله علیه فرمات میں الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا:

جب موکن اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا کوتبول کیا جاتا ہے اور حور بناؤ سنگھار کرتی ہے'۔

(فائدہ) مطلب بیہ ہے کہ اذان چونکہ تماز کے لئے دی جاتی ہے اور لوگ اس کو

س كرنماز اواكرتے ہيں اس لئے ان كے اعمال آسان ير چڑھنے كے لئے آسان كے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔اور چونکہ اذان کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لئے دعا ما تکنے والے کی دعا بھی اس وفت قبول ہوتی ہے اور کسی بھی نیک عمل کی قبولیت بران بیابی حوروں کو جو ابھی مسلمان کے لئے مخصوص مہیں ہوئی ہوتیں ، زیب و زینت کرتی میں کہ شاید اس وقت اللہ تعالی ہمیں اینے کسی نیک بندے کے ساتھاس کے نیک عمل کو قبول کرنے کی وجہ سے منسوب کردے اور جوحوریں پہلے سے مسلمانوں کے لئے مخضوص ہو چکی ہیں، وہ اپنے خاوند کے نیک اعمال کرنے کی خوشی میں یا نیک عمل کرنے کی وجہ سے درجہ میں ترقی ہونے سے بطور خوشی کے یا اپنے جستی شوہرکومزید نیک اعمال کی ترغیب دلانے کے لیے اذان کے وقت سنگھار کرتی ہیں۔ والتداعكم

(البدورالساقره)

#### ایک عجیب وغریب اثر

علامدابن جرمررحمة الله عليه في وهب بن مديد كاليك عجيب وغريب الريق فرمايا ہے جسے ہم قار مین کرام کے استفادہ کے لئے یہاں پورائقل کرتے ہیں۔ "وهب بن مديد قرمات ين

جنت میں ایک ورخت ہے جس کا نام طوئی ہے۔اس کے سابیمیں شاہ سوارسو سال تک بھی چاتا رہے تو اس کا سامیٹم نہ ہوگا۔اس کے پھول رکیٹمی کیڑے کے ہول کے۔اس کے بینے جاوریں ہوں گی۔اس کی شہنی عزر کی ہوں گی،اس کی تنگر یا توت ہیں اس کی مٹی کافور کی ہے، اس کا کیچر کستوری ہے۔ اس درخت کی جروں سے شراب، دودھ اور شہد کی نہریں تکلتی ہیں۔ اہل جنت کے باہر مل بیٹھنے کی جگہ رہے ایک دفعہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوں کے کہان کے رب کی طرف سے فرشتے آ جائیں

ر بن کے حسب مناظم کے دی کھی کھی کے ادا کے کے۔وہ بردی تیز رفار اونٹنیاں لائیں گے جن کی مہاریں سونے کی زنجیریں ہوں گی۔ ان کے چیرے خوبصورتی کے لحاظ سے چراغ کی طرح روش ہون گے۔ان کی اون زی میں مرغز ی رئیم کی طرح ہوگی۔ان پر کجاوے ہول کے جن کی پھٹیا ل یا توت کی ہوں گی پالکیاں سونے کی ہوں گی۔ان کے اوپرسندس، استبرق، رہیم کے گیڑے موں کے فرشتے ان کو بھاتے ہوئے اہل جنت سے عرض کریں گے اللہ تعالی نے ہم كوآب كے پاس اس كئے بھيجا ہے كہ آب الله تعالى كى زيارت اور سلام عرض كركيل-اہل جنت ان سوار ہوں پرسوار ہوجا تیں گے۔ بیسوار بال پرندوں سے بھی تیز رفار چلیں گی۔بستر سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوں گی۔وہ بغیر کسی تکلیف کے دوڑیں گی۔ ہرایک سوارا ہے ساتھی کے پہلوب پہلوباہم گفتگوکرتا ہوا جائے گا۔ کسی سواری کا کان دوسری سواری کے ساتھ نہ چھوئے گا۔ سی کا پہلوسی کے پہلوسے نہ لگے گا۔ چلتے جلتے اگر کہیں راستہ میں درخت آجائے تو خود راستے سے بہٹ جائے گا تا کہ ان دونول بھائیوں میں دوری پیدا نہ ہو جائے۔ طلتے طلتے رحمان ورجیم کی بارگاہ اقدی میں جا چہچیں گے۔اللہ تعالیٰ ایناروش چیرہ ان کے سامنے کھول دے گا تا کہ بیلوگ اس کے چرے کو دیکھ لیں۔ جب زیارت کرلیں گے تو کہیں گے اے اللہ! تو بی سلام ہے اور جھن سے سلامتی حاصل ہوتی ہے۔جلال واکرام کاصرف توبی خفدار ہے۔اہل جنت كى نيه بات من كراللدتعالى فرمائ كاكه مين بى سلام بول اورسلامتى مجه بى سے حاصل موتی ہے، میری رحمت اور محبت تیرے لئے واجب موچکی ہے، میں اینے بندول کوخوش آمديد كبتا مول جو محصے ديكھ بغير جھ سے ڈرتے رہے اور ميرے احكام يول كرتے رہے۔اہل جنت عرض کریں گے اے اللہ ہم تیری کما حقہ عبادت ند کر سکے اور تیری تعريف كالجمي حق ادانه كرسكے لبذائميں اجازت دے كه تيرے سامنے تھے سجدہ كرين \_الله تعالى فرمائے گا كه مير جگه عبادت اور تكليف كي تبين، ميداييا كھرے جہال سے انعام و کرام کی بارش ہوگی میں نے اب عبادت کا بوچھ مم کر دیا ہے، اب جو

جاہتے ہوسوال کرو کیونکہ اس وقت جو مانگو کے ملے گا۔ چنانچے کم از کم جس کا سوال ہوگا وہ بیہ وگا کہ اے اللہ دنیا والے دنیا کے حصول میں ایک دوسرے کی رئیس کرتے رہے اور باہم خطرے میں بنتلارہے۔اے میرے رب! تو مجھے ہروہ چیزعطا کر جود نیا والوں كوتونے ابتدائے آفريش سے دنيا حتم ہونے تك دى تھى۔ تو الله تعالى فرمائے گاكم آج تیری آرزوسی بہت مختر ہیں، تونے اسے مرتبے کے مطابق سوال ہیں کیا۔ بہتو میں نے مجھے دیا اور میں مجھے اسینے مرتبے کے مطابق تحفہ دون گا کیونکہ میری عطاء میں بخیلی اور کوتا ہی تہیں ہے۔ پھر اللہ نعالی فرمائے گا کہ میرے بندوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کرو جہاں تک ان کی آرز و تیں بھی تہیں پہنچیں اور ان کے دل میں ان کا خیال تک بھی تہیں آیا۔ پھر دوسرے ان کو یاد ولائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کی آرزو تیں ختم ہوجا تیں کی لیتن وہ ساری چیزیں جوان کے دل میں ہوں کی۔ان کو پیش كردى جائيں كى ، ان ميں كھوڑے بھى ہوں گے، ہر جار جتے ہوئے كھوڑوں بر ايك بی یا قوت کا تخت بچھا ہوا ہو گا اور ہر تخت پر خالص سونے کا ایک قبہ ہوگا۔ان میں سے ہر تے میں جلتی بستر ہول کے۔ان میں سے ہر تے میں دونو جوان سفیدرنگ کی موتی مونی انکھوں والی جوریں ہول گی۔ان میں سے ہرائر کی پرجنتی کیڑوں میں سے دو كيڑے ہوں كے اور جنت كاكوئى رنگ ايسانہ ہوگا جوان دونوں كيڑوں ميں نہ ہو۔ اور مسى عطر كى خوشبوالى ئە بوگى جس كى مېك ان كيروں سے نداتى بوران كے چېرے کی چمک تبے کی دبیر تہوں سے یار ہوجائے گی۔ بیمال تک کہ جو ان کو دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ بیاتے سے باہر ہیں۔ان کی ہڑی کا گودا پنڈلی کے اویرایا نظر آئے گا جیسے سرخ یا توت میں سفید دھا کہ برورکھا ہو۔ وہ عورتیں اینے شوہرکو دیکھے کرمحسوں کریں گی کہ اس کوائی سہیلیوں پر فضیلت حاصل ہے جیسے سورج کو پھر کے نکڑے پریااس سے بھی بہتر، اور وہ بھی ان دونوں کو ابیا ہی دیکھے گا۔ پھر جنتی شخص ان کے پاس جائے گا تو وہ اسے سلام کریں گی اور اس کا بوسہ لیں گی اور اس سے بغل گیر ہوں گی اور اس سے کہیں گی کہ خدا کی تیم ! ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ نے بچھ جیسے آ دمی بیدا کئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نتائی ملائکہ کو تھم دے گا اور وہ فر شنے ان اہل جنت کو جنت میں صف بنا کر لے چلیں گے اور چلتے جلتے اس مقام تک جا پہنچیں گے جوان کے لئے دب کریم نے تیار کیا ہے'۔

### اہل جنت کی طاقت

1- الله تعالی ہر جنتی کو دنیاوی ہوی کے علاوہ کم از کم بہتر (72) حوریں عطا فرمائے گا تو اس اعتبار سے بلکہ اس سے زیادہ جسم بیں توت مردانہ بھی پیدا فرمائے گا۔ جنت کی خالص ملاوٹ سے پاک عمدہ اور اعلی غذاؤں کی بدولت ہر شخص سو (100) آدمیوں سے زیادہ توت اور طاقت کا حامل ہوگا۔

چنانچ حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لئے (73) ہویاں ہوں گی۔

صحابه كرام رضوان التدليم اجمعين في عرض كيا!

" یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا اس کو اتن قوت ہوگی کہ (73) ہیو ہوں سے جماع کر سکے؟''

آپ صلى الله عليه وآليه وسلم نے قرمايا:

و وجنتی مردول کوسومردول کے برابرطافت دی جائے گئے ۔۔

. (الاحسان بترتب سي ابن حبان، جلد 9، صفحه 236) (كتاب الضعفاء للعقبلي، جلد 3، صفحه 166) (صفة الجنة از الوقيم اصباني، حديث تمبر 472,373) (مندالبز ار، حديث نمبر 3526) (مندالبز ار، حديث نمبر 3526) (مجمع الزوائد، جلد 10، صفحه 417)

(2) رسول التد على التدعليه وآليه وسلم في قرمايا:

"جھے اس ذات کی تنم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اہل جنت میں سے ہرجنتی کو کھانے ، بینے ، جماع کرنے اور شہوت میں سو (100) آدمیوں کے برابرتوت وطاقت عطا فرمائی جائے گی'۔

(المسند الإمام الاحد، جلد 4، صفحه 367) (الاحسان يترتبيب يحيح ابن حبان، جلد 9، صفحه 236) ( كماب الضعفاء للعقبلي، جلد 3، صغه 166) (صفة الجنة، ازابولعيم اصبهاني، حديث نمبر 472-373) (مندامز ار، حدیث نمبر 3526) (جمع الزوائد، جلد 10، صنی 417)

(3) جنتی مرداگر جاہے گا تو ایک دن میں سوکنوار یوں سے جماع کر سکے گا۔ چنانج حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا!

'' پارسول الله علی الله علیه وآله وسلم کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں سے جماع سے سے مصابح

السيصلى الله عليه وآله وملم نے فرمايا:

ودجنتی مرد میں (تو اس قدر توت و طاقت ہوگی) جس ہے وہ ایک دن میں سو (100) كنوارى عورتول كى ضرورت بورى كرسكے گا"-

(صفة الحرية ، از الوهيم اصبها في ، عديث تمبر 374)

# جنت مين مياشرت كي كيفيت

(4) جنتی اگر جاہے گا تو شام کی بجائے صرف دو پہر تک ہی سو کنواری عورتوں سے جماع کر سکےگا۔ چنانچے حصرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ رسول التدملي الله عليه وآله وسلم عن يوجها كيا!

" السول الله! كيا بم جنت مين التي عورتول سنے جماع كريں كے جيسا كرونيا ميں جماع كرتے ہيں؟"

سيصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

ووقتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہے تک (جنتی) مرد سے دو پہر تک سو کنواری لڑکیوں سے جماع كرے گا" \_ (صفة الحة \_ از الوقيم اصهانی، مديث تمبر 375)

### جنتيول كامقام

قرآن علیم نے حسن اور قوت کے حسین ملاپ کولطیف بیرائے میں ہول بیان فرمایا ہے۔ ارشادر بانی ہے:

" ترجمہ: بے شک جنت والے آج دل کے بہلاوؤں میں چین کرتے

(القرآن الجيد بإره 23، سورة نمبر 36، (يلين) آيت نمبر 55) (كنزالا يمان، الليمنر ت امام احدرضا فاصل بريلوي رحمداللدتعالى)

اس آیت مبارکه کی تغییر میں امام اوز اعی، حضرت عکرمه، حضرت عبدالله بن مسعود اور حصرت عبدالله بن عباس منى الله تعالى عنهم نے بیان فرمایا ہے كه (اس آ بت سے مراد ہے کہ ) اہل جنت آج کے دن کنواری عورتوں سے متعل خاص فرما رہے ہوں کے۔ (تغیرطبری، جلد 10 بغیر سورہ بوسف)

#### حيات اخزوى اورحيات جنت

دنیا میں اگر کسی مخص کو ہر آسائش میسر ہو، کوٹھیاں بنگلے، اور بہترین گاڑیاں دستیاب ہون ، غدمت گاروں اور محافظوں کی جاک و چوبند جماعت مہیا ہو، کارخانے وسيع بنك بيكنس، زمينيس، جاكيريس، سب يجه موجود مو، دنيا كي برچيز اس كے تصرف میں ہواور وہ کسی بھی شکل میں کسی کا مختاج نہ ہو، اس کے یاوجود ریتین یا تیں اس کے کتے سومان روح بی رہتی ہیں۔

- 1- كىيى ميرى زندگى كاخاتمدىند بوجائے۔
- 2- كبيل ميش وآرام جھے سے چھن نہ جائے۔
- 3- كيس مين ال كے لطف سے محروم نہ ہوجاؤں۔

آج کننے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں دنیا کی ہرآسائش میسر ہے، ان کے دستر خوانوں پر انواع واقسام کی خوشذا نقه اور مرغن غذائیں موجود ہوتی ہیں۔ کیکن چندا بلی ہوئی سبریوں یا بھیکی غذاؤں کے سوا بچھ کھا ہی نہیں سکتے کیکن جنت کا معاملہ اس جیسا تہیں ہو گا بلکہ وہاں نہ تو تعمقوں کے چھن جانے کا خوف ہو گا اور نہ ہی زندگی ختم ہونے كاخطره .. نه بى لطف ومزه اتفائے سے روك ٹوك كا انديشه ہوگا اور نه بى آ دمى كھانے سے معذور بلکہ جوعطا کیا جائے گا اس کو کھانے اور اسے استعمال کرنے برجھی قادر ہو

### جنت میں انعامات کیسے ہول کے

1- جنت کی طرح اس کی زندگی ، اس کی تعتیں ، راحتیں اور لطافتیں بھی ابدی اور لازوال ہوں گی۔

چنانچەاللەتغالى كاارشادگرامى ب:

ترجمہ: بے شک جوالیمان لائے اور اچھے کام کئے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ان کا صلہ اسکے رب کے پاس سے کے باغ بین جن کے شیج مہریں بہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہین اللدان سے راضی اور وہ اس سے راضی براس کے لیے ہے جوائے رب سے ڈرے۔ (القرآن الجيد، ياره 30، سورة نمبر 98 (البيئة)، آيت نمبر 7-8) (كنزالا يمان، الليحفرت المام احدرضا قاصل بريلوى رحمه الله تعاكل) (مسلمان جنت میں کب تک رہیں گے)

2- ال حقيقت كا اظهار كلمات مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم مين سنيئے - چنانچه حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ئے قرمایا:

ر بن کے حسب مناظم کر کھی کھی کے کینے کے بنت کے حسب مناظم کی کھی کھی کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے

"منادى كرنے والا بلندا واز ميں بياعلان كرے كا!

(اے جنت والو!) اب تم یہاں ہمیشہ صحت مندرہو گے، بھی بیارہیں ہو گے، ہمیشہ زیرہ رہو گے، بھی موت نہیں آئے گی۔ ہمیشہ جوان رہو گے۔ مجھی بڑھا یا نہیں آئے گا، ہمیشہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے اور مجھی رنجیدگی کا سامنانہیں ہوگا'۔

( مي أسلم ، كمّاب الجنة وصفة تعيمها ، جلد 2 ، صفحه 380 )

سفيدوسياه ميند سفي كي صورت ميں

(3) یقینا جنت میں زندگی کے لیے خطرہ والی موت کومینڈ سے کی شکل میں لا کر اہل جنت کے سامنے ذریح کر دیا جائے گاتا کہ اس مشاہرہ کے بعد ان کو یقین ہوجائے گاتا کہ اس مشاہرہ کے بعد ان کو یقین ہوجائے کا کا کہ اس مشاہرہ کے بعد ان کو یقین ہوجائے کے کا کہ اس مشاہرہ کے بعد ان کو یقین ہوجائے کا کہ اب بھی موت نہیں آئے گی۔

چنانچ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

قیامت کے دن موت کوسیاہ وسفید مینڈھے کے روپ میں جنت اور دوزخ کے درمیان لاکر کھڑا کیا جائے گا۔ بھر بلند آوازے پوچھا جائے گا!

"اك جنت والواكياتم است جائع بو؟"

وہ اپنی گردنیں کمی کر کے دیکھتے ہوئے کہیں گے، ہاں بیموت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

" پھراس مینڈ سے (موت) کوؤن کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اسے وَ لے کردیا جائے گا''۔ پھرائیک مناوی کیے گا!

"اے جنتو! تہمیں ہمیشہ ہمیشہ بہیں رہنا ہے (اب کسی کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا اور کسی کو بھی بھی) موت نہیں آئے گی۔اے جہنیو! تہمیں مجھی ہمیشہ ہمیشہ بہیں رہنا ہے۔اب کسی کوجہتم سے ہیں نکالا جائے گا اور كسي كو بھي بھي موت بيس آئے گئا'۔

( سيح ابخاري، كماب النسير، باب نمبر 1، حديث نمبر 4730) ( سيح ابخاري، كماب الرقاق، عديث تمبر 6548) ( سيح أسلم ، كمّاب الجنة وصفة فيمها جلد 2، عربي صفحه 382 ، عديث تمبر 2849) (اللَّحَ الرباني بترتيب مندامام احمد، باب 24، حديث نمبر 205-204) (الترغيب والتربيب، جلد 4، صفحه 562)

# رؤبيت بإرى تعالى

اہل جنت کے لیے تمام تعمقوں سے برسی پیغمت ہوگی کہ انہیں بغیر کسی رکاوٹ و تجاب کے اللہ ارحم الراحمین کا دیدار نصیب ہوگا (جیسا کہ اللہ تارک و تعالیٰ کی شان

حضرت جربر بن عبرالله رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كمایك ون رسول الله صلی الله علیہ وسلم افق نبوت کے درخشاں ستاروں (صحابہ کرام) کے جھرمث میں جلو افروز منے اور چودھویں رات کا جاندافق عالم پر پوری آب و تاب سے چک رہاتھا۔ رسول الله سلى الله عليه وآله وسلم في رهك ملائكة نفوس قدسيه محابه كرام كومخاطب كرت

و جس طرح تم چودھویں رات کے اس جاند کو دیکھے رہے ہوای طرح تم جنت میں اینے رب رجیم و کریم کی بھی زیارت کرو کے اور تہمیں اسے و یکھنے میں کسی د شواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا''۔ (صحيح ابخاري جلد 2، صغيه 52) (صحيح أسلم كتاب المواقيت، باب فضل صلوة العصر، جلد 2 ع بي صفحه 78، حديث تمبر 212) (متدايو كوانه، جلد 1، صفحه 376) (مندا مام احد، جلد 4 و صني 362-362) ( سيح ابن فزيمه، حديث نمبر 317) (تغييرابن جريه، جلد 6 صني 168) (التن البيلتي، جلد 1، صفحه 464) (البدور السافره، حديث تمبر 2231) (البدانيه والنعاميه، جلد 2، منحه 477) (تذكرة القرطبي، جلد 2، صفحه 495) (تهنذيب تاريخ دمثق، جلد 6، منحه

415) (تمبيدابن عبدالبروجلد7صفحه 156)

اہل سنت و جماعت (حقی بریلوی) کے نزویک اللہ تعالی کا دیدار ممکن ہے اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے بھی معراج کی رات دیدار اللی کرنے کا شرف حاصل کیا۔ چنانچیہ بعض لوگ اس بات میں بہت اختلاف کرتے ہیں اس کئے مناسب ہے کہ چھ محقر حوالہ جات پیش کر دیتے جا تین۔

کیا ہمکن ہے

الله تعالیٰ کے دیدار کے متعلق آپ کو بظاہر موافق ومخالف اقوال ملیں گے، مگر حقیقت بہے کدرویت باری تعالی کا مسکدی ایسا ہے بلکدرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم كى معراج كاواقعه بى اس نوعيت كاي كرجس كى لطافت ونزاكت بإرالفاظ كي محمل نہیں۔اس مسئلہ میں جمہور علماء متنظمین کا مسلک یہی ہے کہرسول التعالم التدعلیہ وآلہ وللم نے چیئم سربغیر تجاب کے اپنے رب کو دیکھا مگر کیسے دیکھا؟ یہ کیسے کا معاملہ دیکھنے اوردکھانے والاہی بتاسکتا ہے

بعض ابلِ ارشادات نے فرمایا اگویا اس مقام قرب میں الله عز وجل نے فرمایا: ا ہے محبوب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں نے تیری آنکھوں میں وہ نور بھراہے کہ توان سے میرا جمال دیکھے اور وہ کان دیتے ہیں جن سے میری بات سے۔ (مواهب لدنيه جلد 1 منفحه 33)

> قرآن مجيد ميں ارشاد ہے: "لَا تَدُرِكُهُ الْأَبْصَارَ".

(ترجمه) بے شک خدا کا ادراک نبیں ہوسکتا۔

ادراك بصرى رويت سے اخص ہے اور خاص كى تفى عام كومتلزم نہيں ہوتى ۔ البذا ال آیت کریمہ ہے رویت کی فعی ثابت کرنا سے جہ نہیں ہے۔ 1- حفرت ام المومین حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کا بھی بہی مطلب ہے کہ خدا کا ادراک نہیں ہوسکتا اور کوئی اللہ عز وجل کا احاطر نہیں کرسکتا۔
2- علامہ قاضی عیاض اندلی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفاء میں لکھتے ہیں کہ محدثین، فقہاء وشکلمین نے اس پر اجماع کیا ہے کہ دنیا میں رویت باری تعالیٰ محال ہے۔ اس ارشاد کا مطلب بھی یہی ہے کہ دنیا میں رویت باری تعالیٰ اس لیے بھی ممتنع ہے کہ دنیا میں رویت باری تعالیٰ اس لیے بھی ممتنع ہے کہ دنیا میں رویت باری تعالیٰ اس لیے بھی ممتنع ہے کہ بشر غایب نقصان کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا۔

(3) علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: دنیا میں رویت باری تعالی محال نہیں ہے۔ اس کی دلیل میہ کہ اگر میرمحال ما ناجائز ہوتی تو حضرت مولی علیہ السلام مجمعی محال بات کی استدعان کرتے۔ حالانکہ انہوں نے بارگاہ خداد ندی میں

"رَبِ اَرِنِي"

(ترجمہ) اے میرے رب میں سیختے ویکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا اور انبیاء کرام میں ہم الصلوق والسلام بھی محال طلب نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ کہیے کہ اس دنیا میں رویہ ب باری تعالی بایں معنیٰ (نہیں ہوسکتی) کہ بشر میں دیدار باری تعالیٰ کی طافت نہیں۔

چنانچ حضرت انس رضى الله عنه فرمايا:

''الله تعالی باقی ہے (اور انسان اور دیگر مخلوقات) فانی باقی کوئیس دیکھ سکتا یا دنیا میں باقی نہیں دیکھا جاسکتا''۔

اس تول كونتل كرية موسة علامة مطلاني رحمه الله نعالي فرمات بين

"قال كم ير في الدنيا لانه باقي ولا يرى الباقي في الفاني فاذا كان في الأخرة رزقوا ابصاراً باقية روى الباقي بالباقي" ـ

(ترجمه) الله تعالى جل جلاله كودنيا مين بيس و يكها جاسكنا كيونكه وه باقي ہے

اورجم فانى اور فانى باقى كونيس وكيهسكما ليكن آخرت ميس چونكه ابصار باقيه

غیرفانیہ عطا ہوں گی تو انسان باقی آنکھوں سے باقی (اللہ تعالی) کو دیکھے كانك (موابب لدنيه جلد 2 منى 31)

# س کامسلک ہے کہ خدا کا دیدار محال ہے

معترله كامسلك بيه ہے كه دنيا وآخرت ميں خدا كا ديدار محال ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک بی غلط ہے کیونکہ آخرت میں موسین کے لیے دیدار باری تعالی قرآن سے ثابت ہے۔

چنانچداللد جل جلالدارشادفر ما تا ہے:

وُجُوهٌ يُومَئِدٍ نَاضِرَةٌ ٥ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٥

(ترجمنہ)اس دن بہت ہے تروتازہ چبرے اپنے رب کودیکھیں گے۔ (القرآن الجيد، بإره 29، سورة تمبر 75، (القيامه) آيت نمبر 23-22)

نیر کفار کے متعلق فر مایا!

كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمِحُجُوبُونَ٥ (القرآن المجيد، ياره 30، سورة نمبر 83، الطففين ، آيت نمبر 15)

(ترجمہ) ہاں (کافر) ایٹے رب سے تجاب میں رہیں گے۔

امام شائعی رحمة الله علیه فے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا: قیامت کے دن کو کہ کافر اللہ تعالیٰ سے حیاب میں رہیں گے کیکن مومن نہیں۔ وہ تو خوب بی جرکرایے رب کودیکھیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی ، التدعليدوا لهوسلم في فرمايا:

"قیامت کے دن مون غدا کواس طرح دیکھیں گے جیسے چودھویں رات کے جاند کود مکھتے ہیں'۔۔

( مي البخاري، جلد 2، صفحه 52) ( مي المسلم ، كماب المواتيت، باب نصل صلوة العصر، جلد 1 ، عربي صفحه 78، حديث تمبر 212) (مند ابو كوانه، جلد 1، صفحه 376) (مندامام احد جلد 4 و

صغه 362-362) ( مح ابن خزيمه، حديث نمبر 317) (تفيير ابن جرير، جلد 6، صغه 168) (اسنن البيهتي، جلد 1. صفحه 464) (البدوراليافره، حديث نمبر 2231) (البداييه والنهابي، جلد 2، صفحه 477) ( تذكرة القرطبي، جلد 2، صفحه 495) (تهذيب تاريخ ومثق، جلد 6، صفحہ 415) (تمھید ابن عبدالبرجلد 7 وصفحہ 156)

غرضكه بيمسكه ثابت مواكه آخرت مين مومن ديدار بارى تعالى سيمشرف مول ك\_اب مسكديدر باكمعراج كى رات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليخ رب كوچشم سرديكها كنبين توسيح بيرے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اسيخ رب كو بيختم سرديكها اورعين ذات كامشابره فرمايا - كيونكه رسول التدصلي التدعليه وآله وسلم عالم باتی میں منص اور باقی نظر کے مالک منصر اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدارفر مایا۔

(استفادہ از علامہ محود احمد رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ) (اس مسلدی مزید مختیق کے لیے نقیر کی کتاب عيون الاخبار المصطفويداردوترجمه المعتر ات الحمديدين معراج كابيان ضرور يرهيس-)

### جنت کی ہرنعمت ہے بیند بدہ

حضرت صهيب رضى الله عند سے روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وللم نے قرآن مجيد كي آيت كريمه

لِلَّذِيْنَ آحُسَنُوا الْحُسني وَزِيَادَةٌ ط

(ترجمه) بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ"۔ (القرآن المجيد بإره 11 مورة تمبر 10 مين، آيت تمبر 26) (كنز الايمان المليم تامام احدر منا فاصل بريلوي رحمه الله تعالى > كي تفسير مين قرمايا!

"جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جا تمیں کے اللہ تبارک و تعالی ان ے دریافت فرمائے گا''۔ کہ چھادر بھی جائے ہو؟''

اہل جنت عرض کریں گے۔

"اے بروردگار! کیا تونے ہمارے چرے روشن نہ کئے؟ کیا تونے ہمیں

#### Marfat.com

جنت میں داخل کر کے سرخرونہ فرمایا؟ کیا تونے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں دوزخ سے نجات نہ دی؟ (لینی تو نے بیرسب کھی ہمیں عطا فرمایا، اب اس سے زیادہ ممیں اور کیا جائے؟) "رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے

"اس موقع برالله تعالی جنتیول کواپنا دیدار کرانے کا شرف عطا فر مائے گا اورجنتیوں کو دیدار الی جنت کی ہرنعت سے زیادہ محبوب ہوگا''۔ ( سيح أسلم، كماب الايمان، باب اثبات ردية المونين في الاخرة رجهم سيحانه وتعالى، جلد 1 عربي 100) (أسنن ابن ماجه، حديث بمبر 184) (صفة الجنة الي الدنياء صفحه 97) (البدور السافره، حديث تمبر 2229) (حليدازامام الوقيم ، جلد 6، منحد 208) (صفة الجنة ازامام ابوليم، منى 19) (منعفاء للعقيلي، جلد 2، منى 274) (كلام، جلد 6، حديث تمبر 2039) (موضوعات لابن جوزي مجلد 3، صغه 260-262) (تغییر ابن کثیر، جلد 6، صغه 570) (البعث والنثور، منحه 493) (مند بزار، جلد 3، صفحه 167) (مجمع الزوائد، جلد 7، سنحه 98) (البدايية والنحابيه جلد 2 وصفحه 474) (الشريعة آجرى صفحه 267) (شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة جلد 3، صفحه 482، حديث نمبر 836) (الترغيب والترجيب جلد 4، صفحه 553) (القاصد السديد في الاخاديث القدسيدار المام الوالقاسم على ابن لبان، صفحه 374) (القوائد المنتعنبد معنيه 4) (بغير درمنثور، جلدة صفحه 466) (عادى الارداح معنيه 397)

وبدارالي والى حديث مباركه كراوي صحابه حضرت امام ميكي بن معين رحمه الله تعالى في فرمايا: الله كي زيارت كمتعلق ستره احادیث مروی ہیں جوسب کی سب سے درجہ کی ہیں۔

(كتاب السنة بحواله البدور السافره حديث نمبر 2223)

امام جلال الدين سيوطي رحمه الله تعالى فرمات بين: مين كيمنا مول كه زيارت خداوندی کے شوت میں بہت سارے صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں اور بیحد تواتر کو بیچی ہیں۔اس لئے اللہ کی زیارت یقینی ہے اور اس کا اٹکار گراہی بلکہ کفر کی حد تک

ببنجا ديرا ہے۔ رويت باري تعالى ميں جن صحاب رضى الله عنه سے احاديث مروى بي ان کے نام میرہیں۔

1- حضرت السين ما لك رضى الله عنه 2- حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنها 3- حضرت جرريجل رضي الله عنه 4- حضرت حذيفه بن يمان رضي الله عنه 5- حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه 6- حضرت صهيب رضى الله عنه 7-حضرت عباده بن صامت رضى الله غنه 8- حضرت عبداللدابن عباس رضى الله عنها 9- حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنه 10- حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه 11- حضرت لقيط بن عامر 12- حضرت ابي رزين عقيلي رضي الله عند 13- حضرت على بن ابي طالب رضي الله عنه 14- حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه 15- حضرت عمار بن ياسروضى الله عنه 16- حضرت فضاله بن عبيد 17- حضرت ابوسعيد خدري 18- حضرت ابوموي اشعرى رضى الله عنه 19- حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه 20- حضرت بريده 21-حضرت ابوامامه رضى الله عنه 22- حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها 23- حضرت عماره رضى الله عنه 24- حضرت سلمان فارى رضى الله عنه 25- حضرت كعب بن عجزة 26- حضرت ابو بريره رضى الله عنه 27 حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها 28- حضرت الى ابن كعب رضى الله عنه 29- أيك صحالي (رضى الله تعالى عنه) جن كا نام فدكورتيس \_ (رضى التعنيم)

(البدور السافره ، عديث تمبر 2224) (عادى الارواح ، صفحه 373)

#### خوشنودي

اس کے ساتھ ہی اللہ رجمان ورجیم اہل جنت کو اپنی رضا کا سر شیقکیٹ بھی عطا فرمائے گاتواس بات براہلِ جنت کی خوشیوں کی انہنانہ ہوگی۔ حصرت ابوسعيد خدرى رضى الله عندست روايت هے كدرسول الله صلى الله عليه وآله

التدرجمان ورجم ابل جنت كومخاطب كركفرمائ كا!

وہ عرض كريں گے۔ لبيك اے مولا! يقيناً ہرتم كى بھلائی تيرے ہى ياس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی ان سے پوچھے گا! ابتم راضی اورخوش ہو؟ وہ عرض کریں گے۔

"ا \_ مولا! چب تو نے ہمیں اس قدر تعمیں عطاکی ہیں جو مخلوق میں سے کسی اور كوعطائبيل كيس تو چرمم كيول شدراضي بيول كي؟" الله تبارك وتعالى فرمائ كا! ''کیا میں تمہیں وہ نعمت عطانہ کروں جوان تمام تعمتوں سے انصل واعلیٰ ہے؟'' وہ عرض کریں گے۔

> پروردگار! وہ کون می تعمت ہے؟ الله تعالى ارشاد قرمائے گا!

میں مہیں این رضا مندی سے تواز تا ہوں۔ آج کے بعد میں مھی تم سے

( مي المسلم ، كماب الجنة وصفة تعيمها ، جند 2 عربي صفحه 378) ( مي ابن حبان ، حديث نمبر 7397) (الترغيب والتربيب، جلد 4، صفحه 557) (فتح الباري شرح سيح بخاري، جلد 11، صنحہ 415) (فتح الباری شرح سی بخاری جلد 13، صنحہ 478) (مندامام احد، جلد 3، صنحہ 88) (صفة الجئة از امام الوقيم اصبهاني، عديث نمبر 282) (السنن الرّندي، عديث نمبر 2555) (طلية الاولياء، ازامام ابوليم اصبهاني، جلد 6، صفحه 342) (زيدابن مبارك، صفحه اعلى طرق لعيم بن ماد 430) (شرح السنة بغوى حديث نمبر 4394) (تغيير معالم السرطي بغوى جلد أي صنحه 327) (الأساء والصفات ، صنحه 287-639) (تخة الاشراف، جلد 3، صنحه 403) (التهم ة ابن جوزي جلد 1 معقم 438) (الاحاديث القدسية صفحه 19)

### خوش آمدید

وہ لمحات کتنے حسین ہوں گے جب ہم محبوب کبریاء احمد مجتنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں لواء حذ کے زیر سامیہ جنت کے دروازوں میں ذاخل ہورہے ہوں گے۔ جنت کے متطبین فرشتے ہارا استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہیں گے اورسلامی وسی کے۔

وہ مناظر کیسے دل تشین ہوں گے؟ جب خوبصورت رنگوں اور دل آویز خوشبوؤں، بھولوں اور کلیوں سے بھر بور یا قوت ومرجان کی بہاڑیوں کے دامن میں آب حیات، دوده، شهد اور شراب طهور کی بل کھاتی ہوئی نہریں بہدرہی اور آبشاریں گررہی ہوں

وہ وقت کتنا سہانہ ہوگا جب ہم گھنے اور سرسبز وشاداب بھلول سے لدے ہوئے باغوں کے زیر سامیرسونے جاندی کے مخلات میں تخوں پر تکیدلگائے ہوئے بیٹھے ہوں . کے حور میں ہماری ناز برداریاں کررہی ہوں گی۔

موتیوں کی طرح حسین غلمان جنت باادب ہوکر مھنڈ ہے وشریں جام طہور پیش کر۔ رہے ہوں گے اور انہیں نوش کرتے ہوئے ہاری زبانوں سے منا شاء الله اسبحان الله! اور اَلْحَمَدُ لِلهِ! ك ياكبره كلمات جارى مول ك-

اسكے علاوہ جب مالك ارض وساء اپنى زيارت كرائے گا اور اپنى رضا كاسر شيفكيث عطا فرمائے گاتو پھر كيا سہانا عالم ہوگا؟

### كون كون جستى؟

الله رب العزت جل جلاله نے قرآن مجید میں ایمان کامل والے اور اعمال صالحہ بركار بندحضرات كوجنت كے دافلے كامر دہ جال فزاسايا ہے۔ چنانچہاللدر من ورجیم کا ارشاد کرای ہے:

وَبَشِيرِ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ جَنْتٍ تَجُرِى مِنْ تحتها الإنهارط

(ترجمه) اورخو تخرى دے أبيس جوايمان لائے اور انتھے كام كے كمان

کے لیے باغ ہیں جن کے شیخ نہریں روال۔

(القرآن الجيد، بإره 1 مورة نمبر 2) (البقرة) آيت نمبر 25) (كنز الايمان، الملحفر سامام احدرضا فاصل بربلوى رحمداللدتعالى)

اللدرب العزت نے دین پر استفامت اختیار کرنے والے حضرات کو بھی جنت كى خوشخرى سنائى ہے۔ چنانچيفر مان البي ہے:

إِنَّ الَّهِ إِنْ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَكَلَّ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ أُولَنِكَ آصَحْبُ الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ جَزَآءً ۚ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ٥

(ترجمه) بے شک وہ جنہوں نے کہا جارا رب اللہ ہے چر ثابت قدم ر ہے، ندان پرخوف ندان کوم ۔ وہ جنت والے بیں ہمیشداس میں رہیں گے۔(بیر)ان کے اعمال کا انعام (ہے)"

(القرآن الجيد، بإره 26، سورة نمبر 46، (الاحقاف) آيت نمبر 13-14) (كنزالا يمان، الليمنر تامام احمد رضافاضل بريلوى رحمد التدنعالي)

التدنعالي في اورابية رسول عليه السلام كي اطاعت كوجهي جنت مين داخليكا معیار قرار دیا ہے۔

چنانچهارشاد باری تعالی ہے۔

وَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهارُ خُلِدِيْنَ فِيها ﴿ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(ترجمه) "اورجوهم مان الله اور الله كرسول كا (تو) الله اس باغول

میں لے جائے گاجن کے نیچے نہریں روان، ہمیشدان میں رہیں گے اور يى برى كامياني (ہے)"۔

(القرآن الجيد، ياره 4، سورة نمبر 4 (التساء) آيت نمبر 13) (كنزالا يمان، امام احدرضا اصل بربلوي رحمه الله تعالى)

ہروفت اللہ سے ڈرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتِ النَّعِيمِ

(ترجمہ) بے شک ڈروالوں کے لیے ان کے رب کے یاس چین کے

(القرآن الجيدياره 29 بسورة القلم، آيت نمبر 34)

(كنزالا يمان المجمعر تامام احدرمنا فاصل يريلوي رحمدالله تعالى)

توبه كرك اس برقائم رہنے، ( سي والوں كا ذكر كرتے ہوئے الله تعالى

ارشا وفرما تاہے۔

﴿ رَجمه ) اے ایمان والو! الله کی طرف الی توبه کروجوا کے کونفیجت ہو جائے، قریب ہے کہ تہارا رب تہاری برائیان تم سے اتار دے اور تمہیں بأغول میں لے جائے جن کے شیجے نہریں بہیں، جس دن اللہ رسوانہ كرے گائى اور ان كے ساتھ كے ايمان والوں كو، ان كا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہے عرض کریں گے اے مارے رب! ا مارے کے مارانور بورا کردے اور ہمیں بخش دے بے شک مجھے ہر چیز

(القرآن المجيد، ياره 28، سورة نمبر 66، (القريم) آيت نمبر 8) (كنز الايمان، اللجعفر ت الم احدرضا فاصل بر ملوی رحمدالله تعالی)

اجرت كرنے والوں اور جان و مال كے ذريعے جہاد كرنے والوں كے متعلق اللہ

ارهم الراحمين كا فرمان ہے۔

(ترجمه) "وه جوايمان لائے اور بجرت كى اور اينے مال و جان سے اللہ کی راہ میں کڑے اللہ کے بہال ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو بہنچ۔ ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اور اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغول کی جن میں انہیں (ان کے لیے) دائی تعمت ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے بیشک اللہ کے پاس براتواب ہے'۔ (القرآن الجيد، ياره 10، سورة نمبر 9 (التوبة) آيت نمبر 20 تا 22) (كنزالا يمان، الليصر ت امام احد رضا فاصل بريلوى رحمه الله تعالى مومنون، تمازيون، زكوة ادا كرف والول، ميه بوده باتول سے اجتناب كرتے والول، شرم كابول كى حفاظت كرنے والول اور وعده بورا كرنے والوں كے متعلق الله نتارك و تعالى جل جلاله قرآن مجيد فرقان حميد ميں ارشاد

(ترجمه)"ب شك مرادكو ينج ايمان دالے جوائي تماز ميں كر كراتے ہیں۔اور جو کسی بیبودہ بات کی طرف النفات ہیں کرتے۔اوروہ کہ زکو ۔ دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جوائی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جوان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان برکوئی ملامت تبین۔ تو جوان دو (2) کے سوا کھھ اور جاہے وہی حدے برصے والا ہے۔ اور وہ جوائی امائتون اور اسے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جوایی نمازوں کی ملہانی کرتے ہیں۔ یمی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث یا تیں گے۔وہ اس میں ہمیشہر ہیں گئے'۔ (القرآن الجيد، بإره 18، مورة تمبر 23 (المومنون) آيت تمبر 1111)

كنزالا يمان الليحضر تامام احدرضا فاصل بريلوي رحمه اللد تعالى رحم كرف والول، الله تعالى سے درنے والول، تكاليف ميں صبر كرنے والول، برائی کا جواب بھلائی سے دینے والوں اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے والوں کے متعلق

ارشادربانی ہے:

(ترجمه) "اوروه كهجوزت بي اسے جس كے جوزنے كاظم الله نے ديا اور اینے رب سے ڈرتے ہیں اور حماب کی برائی سے اندیشر کھتے ہیں اور وہ جنہوں نے صبر کیا اسے رب کی رضا جائے کو اور نماز قائم رکھی اور جارے دیئے سے جاری راہ میں جھے اور طاہر کھ خرج کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کرکے ٹالتے رہے، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے۔ بسنے كے باغ جن ميں وہ داخل ہوں كے اور جو (داخل ہونے كے ) لائق ہوں (كے) ان كے باب دادا اور بيبيون اور اولا ديس (سے) اور فرشتے ہر دروازے سے ال پر نیہ کہتے آئیں گے۔سلامتی ہوتم پرتمہارے صبر کا بدلہ تو تجھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔"

(القرآن الجيد، بإره 13، سورة نمبر 13، (الرعد)، آيت نمبر 21 تا 24) ( كنز الايمان، الليم سام احمد رضا فاصل بريلوي رحمد الله تعالى)-

ز مین برآ ہستہ جلنے والوں، جاہلوں سے کنارہ کئی کرنے والوں رات کے وقت نماز برصف والول، الله تعالى سے جہنم كى بناه مائكنے والون، خرج ميں اعتدال بيندى برینے والوں ، اللہ کے علاوہ کسی کی عباوت نہ کرنے والوں اور کسی کو ناحق قبل نہ کرنے والوں اور برے اعمال سے مجنے والون کے بارے میں ارشادالی ہے۔ (ترجمہ) اور رحمٰن کے بندے کہ زمین پر آہتہ چلتے ہیں اور جب جاال ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔اور وہ جورات کا منے ہیں اينے رب کے ليے سجد ہے اور قيام ميں۔ اور وہ جوعرض كرتے ہيں اے ہمارے رب! ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب کلے کا (پھندا) ہے۔ بیٹک وہ بہت ہی بری تھمرنے کی جگہ ہے اور وہ کہ جب خرج کرتے ہیں نہ حد ہے ہوھیں اور نہ تکی کریں اور ان دونوں کے

فی اعتدال برریں۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کوئیں بوجة اوراس جان كوجس كى الله في حرمت ركعي ناحق نهيس مارت اور بدكاري ميس كريتي

(القرآن جيد ياره 19 مهورة تمبر 25 (الفرقان) آيت تمبر 63 تا68)

( كنز الايمان، الليحضر ت امام احدرضا فاصل بربلوى رحمه الله تعالى)

جھوٹی گوائی ندونے والول، اپن عزت بچانے والوں، آیات الہی سے تصبحت حاصل کرنے والوں اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھی دعا کیں مانگنے والوں کے متعلق اللد تارك وتعالى كاارشاد كرامي بي

(ترجمه) ''اور جو جھوتی گوائی ہیں دیتے اور جب بے ہودہ بر گزرتے بي (تو) اين عزت سنجاك روي بي -اوروه كه جب كه البيس ان کے رب کی آبیتی یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے، اندھے (ہوکر) ہرگز مہیں کرتے۔ اور وہ جوعرض کرتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دے ہاری بیبوں اور ماری اولاد سے انکھوں کی مختذک اور ہمیں برہیز گاروب كاپيشوا بنا-ان كوجنت كاسب سے او نجابالا خاندانعام ملے گابدله ان کے صبر کا اور وہاں مجرے اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی۔ بمیشهاس میں رہیں کے کیابی اچھی تقبر نے اور بسے کی جگہ'۔ (القرآن المجيد، بإره 19 مورة نمبر 25 (الفرقان) آيت نمبر 76 تا 76) (كنزالايمان، الميم مت امام احدرضا فاصل بريلوى رحمه الله تعالى)

منتلی و فراخی کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرج کرنے والوں عصر کو قابو میں ر کھنے والوں عفو و درگزر کرنے والوں اور کوتا ہول پر اللہ سے معافی ماسکنے والوں کو بھی جنت کی خوشخری دی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد کرای ہے:

(ترجمه) "وه جوالله كى راه ميس خرج كرتے بيں خوشى ميں اور رج ميں اور عصہ بینے والے اور لوگول سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے

محبوب ہیں۔اور وہ کہ جب کوئی بے حیاتی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ كوياد كركيابي كنابول كى معافى جايس اور كناه كون بخف سوائ الله كے اور اسے كئے برجان بوجھ كرنداڑ جائيں۔ايبوں كوبدلدان كے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں۔جن کے شیجے تہریں روال ہمیشدان مین رہیں اور کامیوں (کام کرنے والوں) کا کیا اچھا نیک (اجر) ہے'۔ (القرآن المجيد، بإره4، سورة نمبر 3 (آل عمران) آيت 134 تا 136) (كنزالا يمان، اعلى حضرت امام احمدرضا فاصل بريلوى رحمه الله تعالى)

ا جا دیبٹ میار کہ کی روشنی میں جستی کون کون؟

ساقی کوژشافع محشر احمدِ مجتنی محد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم نے ایمان کامل اور اعمال صالحه کی ادا میکی کو جنت میں داخل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ ایمان والوں اور نیک انمال کے مالکوں کو حاملین جنت ہونے کی تو پد جانفزاسنائی ہے۔ احادیث میں دل و جان سے ایمان لا کراس پر قائم و دائم رہنے والوں کو جنت کی

چنانچد حضرت عباده بن صامت رضى الله عندست ردايت هے كدرسول الله صلى التدعليدوآ ليدومكم في فرمايا:

ووجس نے اس بات کی گوائی وی کہ اللہ کے سواکوئی معبود جیس وہ اکبلا ہے،اس کا کوئی شریک تہیں اور نے شک محد (صلی الله علیه وآلم وسلم) الله كي بنديد اور رسول بين اور يقيينا عيسى (عليدالصلوة والسلام) بهي الله کے بندے اور رسول ہیں۔اس کا ایسا کلمہ ہیں جواس نے مریم کی طرف القافر مایا تھا اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ (اور بیابھی گوائی دے کہ) جنت برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے (پھرای حالت پراس کی موت ہوئی تو بقیناً) اللہ تعالی ایسے مخص کو (بالآخر) جنت میں داخل فرما دے

( سيح البخاري، كمّاب الانبياء، باب يااهل الكمّاب لاتغلو في دينكم، جلد 1 ، عربي صفحه 488) التدكومعبود اسلام كودين اوررسول التصلي التدعليه وآله وسلم كوبيتمبر مانينة والول كو بھی نوید جنت سنائی گئی ہے۔

چنانچ حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه ي روايت ب كهرسول الله صلى الله عليدوآلدوسكم في فرمايا:

" جو تحص الله نعالي كورب، اسلام كودين اور محمصطفي صلى الله عليه وآله وسلم كونى مان كرمطمئن اورراضى ہوگيا،اس كے ليے جنت واجب ہوكئ"۔ ( سيح أسلم ، كمّاب الإمارة ، باب ما اعده الله تعالى للحامدين في الجنة ، جلد 2 ، صفحه 135 ) سنتول برعمل كرني اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى تابعدارى كرني والے کے لیے بھی جنت کی خوشخری ارشادفر مائی گئی ہے۔

چنانچ حضرت ابو ہريره رضى الله عندے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله

ودميري ساري امت جنت مين داخل موگي مروه مخص داخل مبين موگا جس

لوكول نے عرض كيا! مارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (جنت ميس جانے سے ) کون انکار کرسکتا ہے؟"

آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

ودجس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے (توجنت میں جانے سے) انکار کیا"۔ و المنتيح البخارى، كماب الاعتصام، باب الافتداء بسنن رسول الله صلى الله عليدوآ لدوملم جلد 2، صفحه

الله کے ساتھ کی کوشریک نے تھمرانے والوں کو بھی جنت کی خوشخری دی گئی ہے۔

"من كفى الله لايشرك به شيئاً دخل الجنة"

(ترجمه) جوالله تعالى سے اس حال ميں ملاكه اس نے الله كے ساتھ كسى كو شريك نه شهرايا تو وہ جنت ميں داخل ہوگا۔

(تعج السم ، كتاب الايمان ، باب من لائرك بالله هيئا جلد 1 ، عربی ضفہ 66)

سوادِ اعظم كے ساتھ رہنے والوں كو بھى نويد جنت سنائی گئ ہے۔

چنا نچے حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عنهما نے دوايت ہے كہ رسول الله صلى الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:

''تہا ہے۔ جماعت کے ساتھ وابستہ رہواور کٹ کرر ہے ہے بچو (کیونکہ) تنہا آدی کے ساتھ شیطان مردود ہوتا ہے۔ جبکہ وہ دوسے دور رہتا ہے اور جو شخص جنت کے ساتھ میں بہنچنا جا ہتا ہے وہ جماعت کے ساتھ مل کر شخص جنت کے اعلیٰ مقام میں بہنچنا جا ہتا ہے وہ جماعت کے ساتھ مل کر سے''۔

(اسنن الزندی، کتاب الفتن ، باب ماجاء فی لزدم الجماعة ، جلد 2وعر بی صفحه 39)
حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانے ، غرض تمام اسلامی حدول کی نگه بانی کرنے
والے کو بھی جنتی قرار دیا گیا ہے۔

چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا!

"يارسول الله عليه وآله وسلم اگر مين فرض نمازي ادا كرون، رمضان كروز من مازي ادا كرون، رمضان كروز من محصول اوراس بر مضان كروز من محصول اوراس بر كونى بهى چيز زياده نه كرون تو كيامين جنت مين داخل بهوجاؤن گا؟"
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

" إل! (ايما كرنے ہے توجنت كاستحق ہوجائے گا)"۔

( مي المسلم، كمايب الإيمان، باب بيان الذي يدخل الجنة جلد 1، صفحه 32)

نماز کی پابندی کرنے والوں کو بھی جنت کی نوید جاں فزا سنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عباده بن صامت رضى الله عندست روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا:

"الله تعالى نے اسیے بندوں پر یا کے نمازیں فرض کی ہیں۔جس نے ان نمازوں کو پابندی سے ادا کیا اور ان کو ہلکامعمونی جان کرضائع نہ کیا تو اس كواللدتعالى اينے وعدے كےمطابق جنت ميں داخل فرمائے گا"۔

(موطاامام مالك، كتاب صلاة الليل، باب الامر بالور، عربي صفحه 108)

ز کو ۃ ادا کرئے اور اس کے فرض ہونے پر استقامت اختیار کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔

چنانچرحفرت حذیفدرضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وآله

"وجس مخص نے اللہ کی رضا وخوشنودی عاصل کرنے کے لیے صدقہ (زكوة) ديا چرای مل پراس كا خاتمه بهوا (لینی زندگی بجراس كی فرضیت يراستقامت اختياري) وه جنت مين داخل ہوگا"۔

(المسندامام احمد، جلد 5، عربي صفحه 391).

روزے رکھنے والوں کو بھی جنت کی خوشخری دی گئی ہے۔ چنانچے حضرت مہل بن سعدرضى الله غنهست روايت ب كررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہول گے۔ان کے سواکوئی اور اس دروازہ سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ آواز لگائی جائے گی ( کرروزہ دار اس دروازے سے داخلی ہول تو) روزہ دار اٹھیں کے اور (اس دروازے کے ذریعے)

( صحیح ابنجاری، کماب الصوم، باب الریان للصائمین جلد 1، عربی صفحہ 254) سرچہ ماری میں المجھی میں المباری میں میں بھی

الله كى رضا اور تواب كے حصول كى خاطر حج كرنے والے كے بارے ميں بھى جنتى ہونے كا ارشاد ہے: چنانچ حضرت ابوہر برہ وضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا:

''ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیانی وقفہ (کے گناہوں) کے لیے کفارہ ہے اور جج مبرور کی جزاجنت کے سواکوئی نہیں ہے'۔

( صحيح البخاري، ابواب العمرة ، باب وجوب العمرة وفضلها جلد 1 ، صفحه 238).

الله كى راه ميں جہاد كرنے والوں كو بھى جنت كى نويد منائى گئى ہے۔ چنانچ چضرت ابو ہريره رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآلهه وسلم نے فرمایا:

در جوخص اللہ تعالی کے وعدے پریفین کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکاتا ہے اور اس کا جہاد کے سواکوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تو اس کے لیے نکاتا ہے اور اس کا جہاد کے سواکوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضانت ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فر مائے گایا پھر اجر وغذیہ سے سیت اس کی منزل تک پہنچائے گا'۔

(می ابغاری، کماب ابجهاد، باب قول النی اطلت لکم الغنائم، جلد 1 دسنی 440) آبیت سجده کو تلاوت کرنے کے بعد سجده کرنے والوں کو بھی جنتی قرار دیا گیا

ہے۔ چٹانچے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہہ سلم نے فرمایا:

"ابن آوم جب آیت سجدہ پر سجدہ کرتا ہے تو شیطان مردودروتے ہوئے اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور کہنا ہے: ہائے بدھیں! ابن آدم کو سجدہ کرنے کا تھم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، چنانچہ اس کے لیے جنت ہے اور بچھے بجدہ کرنے کا تھم ملا اور میں نے انکار کیا، لہذا میرے لیے جہنم ہے'۔
(صحح المسلم، کتاب الایمان باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلوق، جلد 1 ، عربی صفحہ 61).
اللّذ برِتو کل اور بھر وسہر کھنے والوں کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔
چنا نچہ حضرت عمران بن حصین رضی اللّٰد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد صلی اللّٰد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد صلی اللّٰد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

میری امت میں سے سنز ہزارلوگ بغیر حساب لیے جنت میں داخل ہوں گئے'۔ صحابہ کرام نے عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ سے صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:

ودولوگ شرکید منتر نہیں ہڑھتے ، نہ برشگونی لینتے ہیں اور نہ داغ لگواتے ہیں بلکہ صرف اپنے رب پر ہی توکل و بھروسہ رکھتے ہیں'۔
صرف اپنے رب پر ہی توکل و بھروسہ رکھتے ہیں'۔
(صحیح اسلم ، کتاب الا بمان ، باب الدلیل علی دخول طوائف من اسلمین الجاتہ بغیر حساب والعد اب جلد 1 مسفحہ 116)

جموث سے بیخے والوں کو بھی جنت کی نوید جال فزاسنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدی مسلسل سچ بول کرصدیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ (اسکے برعکس) جموٹ برائی کا راستہ دکھا تا ہے اور برائی دوزخ میں گرادیتی ہے۔ مسلسل جموٹ بولنے سے آدمی اللہ کے ہاں (کذاب) لکھا جاتا ہے۔

(صحیح ابخاری، کتاب الادب، باب تول الله اتفوالله و کونوامع الصادتین، جلد 2، عربی سفه 900) زبان اور شرمگامول کو ناجائز جگه استنعال کرنے سے بر بہیز کرنے والوں کو بھی جنتی قرار دیا گیا ہے۔

چنانچ حضرت بهل بن سعدرض الله عنه سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه

و د جو سخص مجھے دو جبر ول کے درمیان والی چیز (لیعنی زبان) کی اور دو ٹا تکوں کے درمیان والی چیز (بعنی شرمگاہ) کی ضائت دے دے ( کہان كوغلط استعال ندكرے كاتو) ميں اسے جنت كى ضانت ديتا ہول" -( سيح البخاري، كماب الرقاق، باب حفظ اللمان، جلد 2 صفحه 958)

حیا دار ہونا بھی جنتی ہونے کی علامت ہے۔

چنانج حضرت ابو ہر روض الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وآلدوسكم نے فرمایا: "حیاداري ايمان كا حصه ہے اور ايمان جنت ميں (داخلے كاسبب) ہے۔ بے حیاتی جفاء ہے اور جفاء جہنم میں لے جاتی ہے'۔ (السنن التريّدي، كماب البروالصلة ، باب ماجاء في الحياء جلد 2 وصفحه 22)

سنت مؤ کدہ پر یابندی کرنا بھی جنتی ہونے کی علامت ہے چنا نچے حضرت ام حبیبہ رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "جو بھی مسلمان فرض نمازوں کے علاوہ ہر روز بارہ رکعتیں نفل (سنت مؤكدہ) اللہ تعالى كى رضا كے ليے يرد هتا ہے تو اللہ تعالى اس كے ليے جنت میں خوبصورت کل تیار فرما تا ہے'۔

(صحيح المسلم ، كمّاب صلوة المسافرين وقصرها، باب فضل ألبنن الراحية جلد 1 ، عربي صنحه 251) سنت مؤكده ان سنتول كو كہتے ہيں جن يررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے مدادمت فرمانی ہواور بھی ترک نہ کی ہوں۔ان کی تفصیل ایک اور احادیم میار کہ میں ہے جس کوحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے روایت کیا ہے۔اس حدیث میں مذکور ہے کہ وہ سنت مؤ کدہ بیاں۔

"دو (2) رکعتیں فجر کے فرضوں سے پہلے، جار (4) رکعتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے، دو (2) رکعتیں ظہر کے فرضوں کے بعد (2) رکعتیں مغرب کے بعداور (2) عشاء کے فرضوں کے بعد"۔

(السنن التريدي، ابواب الصلاة ، باب ماجاء في من صلى في بيم وليلة منى عشرة ركعة من السنة جلد

والدین کی تابعداری کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشخری سنائی گئی ہے۔ چنانچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ وآلہ

"اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل درسوا ہوجائے"۔

عرض كيا كيا-" يارسول اللدكون؟"

آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

ووجس نے اپنے والدین کو بردھانے میں پایا، یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں كوليكن أن كى خدمت كركے جنت ميں داخل شهروسكا" -سلام عام كرنے والول ، كھانا کھلانے والوں، صلد رحمی کرنے والوں اور رات کے وفت تہجد و تراوی کی نماز پڑھنے والول كوجھى جنت كى خوشخرى دى كئى ہے۔

چنانچ حضرت عبداللد بن سلام رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا:

"ا الوكو! سلام عام كرو (جب سي مسلمان كوملوتو السلام عليم كها كرو) لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلدرتی کے نقاضے بورے کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہون تو تماز تہجداور تراوی اوا کیا کرو۔ کیونکہ اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ کے '۔

(السنن الترقدي، ابواب الزبدعن رسول الله، ياب ماجاء في صفة اداني العوض جلد 2 وعربي صفحه 72) جوآ دی صدق دل سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتا ہےتو اللہ تعالی

اسے جنت عطا فرما دیتاہے۔

چنانچ حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى

التدعليه وآلبه وسلم في فرمايا:

"من سأل اللُّهُ الجنة ثلاث مراتٍ قالت الجنةُ اللَّهُمَّ أدخلهُ

(ترجمه) جس نے تین بار اللدرمن ورجیم سے جنت کا سوال کیا تو اس کے لیے جنت بذات خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ 'اے اللہ! اسے جنت میں داخل فرمادے ۔

(السنن التريدي، كماب صفة الجنة ، باب ماجاء في صفة انهار الجنة ، جلد 2 وعربي صفحه 80)

بھیک نہ مانگنے والوں کے لیے بھی جنت کی بثارت ہے۔

چنانچة حضرت ثوبان رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله

جو تحض جھے اس بات کی صافت دے دے کہ وہ لوگوں سے بھیک نہ مائے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضانت ویتا ہول '۔

(السنن ابوداؤد، كمّاب الزكوة، باب كراهية المسئلة جلد 1، عربي صفحه 239)

سورة الاخلاص معبت مونا مجمي جنتي مونے كى علامت ہے چنانچ حضرت الس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک صحافی مسجد قبامیں امام تھے۔ وہ ہر رکعت میں قُلُ هُو الله أحَدُ ضرور برا صفى عقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ان عدر يافت فرمايا! "" تم بيهورت برركعت ميل كيول يراحت جو؟"

اس صحابی نے عرض کیا!

" يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! مجص ال سورت مباركه مع محبت ولكا و ہے۔(جس کی وجہسے میں اسے ہررکعت میں پڑھتا ہوں)"۔ ا آب صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "اس كى محبت تھے جنت ميں داخل كروا

(السنن الترمذي، كمّاب نضائل قرآن، باب ماجاء في سورة الاخلاص، جلد 2 وصفحه 133) تحية الوضو كے نوافل پڑھنے والے كو بھی جنت كى بشارت دى گئى ہے۔ چنانچ حضرت عقب بن عامر رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليدوآ لدوسكم في قرمايا:

"جومسلمان الچھی طرح سے وضو کرے، پھردل و دماغ کی حاضری کے ساتھ دورکعت نماز (تحیۃ الوضوء) ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب

(صحيح المسلم ، كتاب الطهارة ، باب الذكر المتصب عقب الوضو، جلد 1 ، عربي صفحه 122 ), فرضوں کے بعد آبت الکری پڑھنے والوں کی بھی بڑی شان ہے۔ چنانچەحضرت على كرم اللدوجهدسے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

"جو محض برفرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں داخل ہوئے میں صرف موت کی رکاوٹ ہے۔"

(مكتكوة شريف، كماب الصلاة، بأب الذكر بعد المصلاة، جلد 1، عربي صفحه 89)

صبر کرنے والوں اور اس پر اجر کے طالبوں کے لیے بھی بشارت جنت ہے۔ چنانچ حضرت ابوامامه رضى التدعنه سے روایت ہے كه رسول التد على واله

"اے ابن آدم! اگر تو صدے کی ابتداء کے وقت صر کر لے اور اجر کا طلب گار بن جائے تو میں تیرے لئے جنت سے ممکنی تواب پرراضی

(السنن ابن ماجه، كتاب البحائز، باب مأجاء في الصر على المصيبة صفحه 115)

مجاہد کو، یاتی میں ڈوب کرمرنے والے کو، بیٹ کی بیاری میں فوت ہونے والے کواور طاعون کے مرض ہے مرنے والے کوشہید قرار دیا گیا ہے اور جوعورت نفاس کی حالت میں فوت ہوجائے اس کے متعلق جنت کی بشارت ہے۔

چنانچے حضرت راشد بن حبیش رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليدوآ لبدوسكم نے فرمايا:

الله تعالى كى راه ميل مل مونا شهادت ب، طاعون سے فوت مونا شهادت ب یانی میں ڈوب کر مرناشہادت ہے، پید کی بیاری سے موت شہادت ہے اور (نفاس کی عالت میں فوت ہونے والی عورت بھی شہیرہ ہے) نفاس والی عورت کواس کا بجذا بی نال كوزر ليع سينج كرجنت ميس لے جائے گا"۔

(المسند الاحر، جلد 3، عربي صفحه 489)

راستے سے تکلیف دور کرنے کی بھی بری فضیلتیں ہیں۔ چنانچ حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا:

میں نے ایک شخص کو گھو متے ہوئے و یکھا (اسکے جنت میں داخل ہونے کا سبب یہ ہے کہ ) ایک درخت تھا جس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچی تھی۔اس مخض نے اس درخت کورائے سے کاٹ کر ہٹادیا تھا۔ (جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل قرماؤیا"۔)

( صحيح أمسلم ، كماب البروالصلة والأوب، باب فقل ازالة الاذي عن الطريق، جلد 2 دعر بي صخه 328 ) کامل وضو کرنے کے بعد کلمہ یونے کی بھی بردی برکتیں ہیں۔

چنانچ حضرت عقبه بن عامر رضى الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه

"جبتم میں سے کوئی اچھی طرح کامل وضوکرے پھر بیکلمہ پڑھے۔

"اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

(ترجمه) میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود ہیں ، وہ اکیلا ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اور بےشک محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے

تو اس كلمه يرصف والعض كے ليے جنت كے آتھوں دروازے كھول ويتے جاتے ہیں تا کہ وہ ان میں سے جس دروازے سے جاہے (جنت میں) وافل ہو

( صحيح المسلم ، كمّاب الطهارة ، باب الذكر المستخب عقب الوضوء ، جلد 2 ، عربي صفحه 122 ) دونوں فریقوں کی گفتگوس کر سے فیصلہ کرنے والے جج کو بھی جنتی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ

" قاضی (ج ) تین طرح کے ہیں۔جن میں سے ایک طرح کے جنت میں اور دوطرح کے جہم میں جائیں گے۔

1-وہ جج جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا۔ 2- وہ ج جس نے حق کو پہچائے کے باوجود فیصلے میں ظلم کیا وہ جہتم میں جائے

3-وه ج جس نے (اصل بات تک پہنچ بغیر) جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کیا وہ بھی

(السنن ابودا وُدِ، كمّاب الضعفاء، باب في القاضي يخطى ، جلدَ 2 ، صفحه 147) سفر کی حالت میں وفات بانے والے کو بھی جنت کی نوید جاں فزاسناتی گئی ہے۔ چنانچ حضرت عبداللد بن عمرورض الله عنه سے روایت ہے کہ ایک محص مدینه منوره میں فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی پھرفر مایا! ""کاش میہ بردیس میں فوت ہوتا!"

أيك آدمى في عرض كيا! يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر كيول؟" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا:

''جب آدمی پردلیس میں فوت ہوتا ہے تو اس کی رہائش سے لے کرموت کے مقام تک جتنی مسافت بنتی ہے اسے جنت میں اضافی جگہ دی جاتی یہ''

(السنن النسائي، كمّاب البحائز، باب الموت بغير مولده، جلد 1، صفحه 259)

مسلمان کی پردہ پوپٹی کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:

''جس نے (دنیا میں) کسی مسلمان کی پردہ پوپٹی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر بردہ ڈال دےگا'۔

( فيح البخارى، كمّاب المظالم، باب الايظلم المسلم المسلم، جلد 1 بصفحه 330)

طبرانی کی روایت ہے کہ 'پردہ بیشی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نتعالیٰ اے جنت میں بھی داخل فرمائے گا''۔

الله كى رضائے ليے مسجد تغيير كروانے والے كے نامه اعمال ميں كثير نيكياں لكھ دى الله الله كى رضائے كے مائة الله كالله الله الله عنه الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم في فرمايا:

''جو مخص رضائے الی کے حصول کے لیے میجد تغییر (کرتایا) کراتا ہے تو اللہ نتعالیٰ اس کے لیے جنت میں خوبصورت کل تغییر فرمادیتا ہے'۔ اللہ نتعالیٰ اس کے لیے جنت میں خوبصورت کل تغییر فرمادیتا ہے'۔

(صحيح البخاري، كمّاب الصلاة، باب من بن معيد 1، جلد 1 عربي صفحه 64).

الله كى رضاكى خاطر اذان دين والمصوذن كى بھى برى فضيلت ہے۔ چنانچه

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

"جس محص نے (اللہ تعالی کی رضا کے لیے) بارہ (12) سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے'۔

(سنن ابن ماجه، كمّاب الا ذان، باب نظل الا ذان وثواب الموذ تين وصفحه 53)

فرض نماز ادا کرنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، اپنی عزت کی حفاظت كرتے والى ، اوراسيے شوہركى تا بعدارى كرنے والى عورت كونو بد جنت سنائى كئى ہے ـ چنانچەحضرت ابوہرىرەرضى الله عندسے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

''جوعورت یا نچوں فرض نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روز ہے رکھے، این شرمنگاه کی حفاظت کرے اور اسینے خاوند کی فرمانبرداری کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے جاہے داخل ہوگی'۔ (المسند احمر، جلد 1، عربي صفحه 191)

بیارمسلمان کی تمارداری کرنے کی بھی بردی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم التدوجهه ب روايت ب كدرسول التصلى التدعليه وآله وسلم في فرمايا:

"جوم کے وقت کی مسلمان مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے ستر ہزار فرشتے شام تک دعا تیں کرتے ہیں اور جوشام کو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے ستر ہزار فرشنے میج تک دعا تیں کرتے رہے ہیں اور اس کے لیے جنت میں تروتازہ اور مکے ہوئے چل ہوں

(السنن الترندي، كمّاب البحائز، باب ماجاء في عيادة المريض، جلد 1، صفحه 159) طلب علم میں لگے رہنے کی برسی فضیات ہے۔ چنانجہ حضرت ابو ہر رو وضی اللہ

عنه يدوايت ي كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: ود جو محصول علم كى راه برجلتا ہے تو الله تعالی اس كے بدلے ميں اس

کے لیے جنت کی راہ آسان فرمادیتا ہے'۔

( صحيح المسلم ، كمّاب الذكر والدعا، باب نضل الاجتماع على تلاوة القرآن، جلد 2 عربي صفحه 345) حدو کینے جیسے برے گناہوں سے سینے والے کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی

چنانچے حضرت الس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تين دن تك بميں بينو بدسناتے رہے كدا بھی تمہارے پاس ايك جنتی تحق آئے گا۔ان نتیوں روز ایک ہی آ دمی نمودار ہوا بالآخر حصرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عندنے اس آ دمی سے اس خوشخری کی وجددریافت کی تو انہوں نے بتایا! و میں کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہیں رکھتا اور اللہ نے اسے جو بھی نعمت عطا کی ہواس پر بھی حسد نہیں کرتا''۔

(المسند احد، جلد 3، عربي صفحه 166)

استطاعت کے باوجود عاجزی کے طور پر فاخراندلباس کوچھوڑ دینے والے کی بھی

چنانچ حضرت معاذ بن جبل رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه والبدوسلم نفرمايا:

"جس نے استطاعت کے باوجودُ صرف اللہ کے کیے تواضع اور عاجزی كى خاطر فاخراندلياس يبننا جهور ديا، تو الله تعالى اسے قيامت ك دن ساری مخلوق کے سامنے طلب فرمائے گا اور اسے پیراختیار عطا کرے گا کہ وہ وطل الایمان میں سے جس کا جائے انتخاب کر لئے '۔

(المسند احد، جلد 3، عربي صفح 439) (المستدرك الحاسم، جلد 4، عربي صفح 183)

حیوانوں پردم کرنے کے سبب بھی اللہ بعالی جنت عطافر مادیتا ہے۔ چنانچد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في ارشاد قرمايا:

"الك آدى نے ایک كے كوريكا جو پياس كى وجہ سے كيلى ملى جات رہا تھا۔اس آدی نے اینا موزہ اتارہ اور اس میں یائی بھرا اور پھر اس کتے کو بلانے لگا حتی کہ اسے سیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس محص کی بیدیکی قبول فرمانی اوراسے جنت میں داخل فرمادیا"۔

( سيح البخارى، كمّاب الوضوء، باب اذاشرب الكلب في الاناء، جلد 1 ، عربي صفحه 29) مجورمسلمان كوسلى دين اوراس سے اظهار مدردى كرنے كى برى قضيلت ہے۔ چنانچه حضرت عمروبن مخرمه رضي الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه

جومون البياكى بعائى كى مصيبت براسي كى دينا بو الله نعالى قيامت كے دن اسے (جنت) میں عزت واحر ام کالباس پہنائے گا۔

(السنن ابن ماجه، كماب البمائز، باب ماجاء في ثواب من عزى مصاباء عربي صفحه 116) باک ومطبر اور زکوۃ شدہ مال کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہونے والے مسلمان كوجئتي قرارديا كياب

چنانچد حضرت عبداللد بن عمرورض الله عندسے روایت ہے کدرسول الله الله

"جو (ایماندار) محض اینے مال کی حفاظت کرتے ہوئے (بحالت مظلومی) مل کردیا گیا تواس کے لیے جنت ہے '۔

· (السنن النسائي، كماب الحاربة ، ياب من قل دون ماله ، جلد 2 ، صفحه 172 )

يليم كى يرورش كرف والا قيامت كون جنت مين حضور صلى الله عليه وآله وسلم کے بہت قریب ہوگا چنانچه حضرت بهل بن سعدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی التُدعليه وآلبه وسلم في فرمانيا:

"میں اور میتم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح (ساتھ ساتھ) ہوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انظی كى طرف اشاره كيا اوران دونوں كو (تھوڑاسا) كھولا (ليخي ينتم كى كفالت كرفي والاجنت ميس رسول الند صلى الله عليه وآله وسلم كے بہت زياده قريب بوگا- اللهم اجعلنا منهم)"

(صحيح ابخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان، جلد 2، عربي صنحه 798)

جہاں یانی مہیا نہ ہو وہاں یانی مہیا کرنے کی برسی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله نعالى عنهما يدروايت هے كه ايك شخص رَسُول الله صلى الله عليه وآلبوسلم كى بارگاه ميں حاضر ہوا اور عرض كرنے لگا!

" پارسول الله! وه کون سا کام ہے جے سرانجام دے کرمیں جنت میں چلا

آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: كياتم السي علائة من ربيخ موجهال بإنى بابرے لایاجاتاہے؟"

اس في عرض كيا! بي مال يارسول النصلي الله عليه وآلبه وسلم!" آپ صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا:

" "تم اييخ علاقے ميں ياني كانيا انظام خريدلواور وہال كے كو كوں كو ياني يبنيات رہوجونى تم وبال كنوال كھودو كے جنت ميں منزل يالو كے "-(أنجم الكيرللطمر اني، جلد 12 ، عربي صفحه 82)

حق پر ہونے کے باوجودمسلمان سے (ونیاوی کام میں) مباحثہ نہ کرنے ، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنے اور عمدہ اخلاق اختیار کرنے دالے کو بھی جنت کی خوشخبری عطا فرمانی گئی ہے۔ چنانچید حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى التدعليه وآله وسلم نے فرمایا:

" جس نے حق پر ہونے کے باوجود بحث مباحثہ سے گریز کیا ہیں اس کو جنت کے اطراف میں گھر دلوانے کا ضامن ہوں۔ جس محص نے غداق میں بھی جھوٹ بولئے سے اجتناب کیا میں اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر دلوانے کا ضامن ہول اور جس کے اخلاق عمدہ ہوں میں اس کے کیے جنت کے اعلی ترین مقام میں گھر دلوانے کا ضامن ہول"۔

(السنن الوداؤد، كمّاب الادب، باب في حسن الخلق، جلد 2، عربي صفحه 313)

قدرت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینے اور اینے غصے کو قابو میں رکھنے کی بردی بركت ہے۔ چنانچ حضرت مهل بن معاذ رضى الله عندسے روايت ہے كه رسول الله صلى التدعليه وآليه وملم نے قرمايا:

"جس نے بدلہ لینے کی قدرت کے باوجودائے غصے پر قابو پالیا تو اللہ تعالی جل جلالہ اسے قیامت کے دن سب مخلوق کے سامنے بلائے گا اور خوبصورت مونی انجھوں والی حوروں کی بابت اے اختیار دے گا کہ وہ ان میں سے جے چاہے پیند کر لے'۔

(استن ابوداؤد، كماب الادئب، باب من تظم غيضا، جلد 2، عربي صفحه 311) ا تھول سے محروم ہونے کے باوجود صبر کرنے والے کو بھی جنت کی خوتجری عطا فرمائی گئی ہے۔ چنانچر حضرت الس بن مالک رضی اللد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الندسلي الله عليه وآله وسلم في فرمايا: الله تعالی فرما تاہے:

"جب میں اپنے بندے کو دو (2) محبوب ترین چیزوں (لیمی آنکھوں) سے محروم کرکے آزما تا ہول اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اے اس کے بدلے ر بنت کے حسین مناظم کر کھی کھی کے دیا ہے

میں جنت عطافر ما تا ہوں''۔

(صحيح البخاري، كماب المرضى، باب نظل من ذهب بقيره، جلد 2، صفحه 844)

کھانا کھلانے "اچھی گفتگو کرنے، بے در بے روزے رکھنے اور نماز تہجد برجنے والوں کو بھی جنت کی نوید جاں فزاسنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو مالک اشعری رضی الله تعالى عنه عدوايت ب كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

"جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر سے بیرونی مناظر اور باہر سے اندرونی مناظر نظر آتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے بیملات ان لوگوں کے کیے تیار فرمائے ہیں جنہوں نے (ضرورت مندون یا دوست احباب وغیرہ) کو کھانا کھلایا گفتگو میں نرمی اختیار کی بے در بے روزے رکھے اور رات کے وقت جب لوگ سور ہے ہون ، تماز اداکی'۔

(المسند امام احد، جلد 5، عربي صفحه 343) (المستدرك الحاكم جلد 1، عربي صفحه 321).

بمنابوں سے اچھا سلوک کرنے کی بہت زیادہ فضیات ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بريره رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے أيك آدى نے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا!

" يارسول الله، فلال عورت كي تمازون، روزون اورصدقه كا كثرت اسے ذكر موتاب (ليني وه كثرت سے تمازيں پر هتی ہے، روز بے ركھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے) البتہ وہ زبان ہے اسینے پروسیوں کو تکلیف دیتی ہے ۔۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: وه جہنم ميں جائے گئا'۔ اس آدی نے پھرعوض کیا!

یارسول الله!فلان عورت کے روزوں، تمازوں اورصدقات کامعمولی ذکر ہے البتہ وہ پیر کے مكورے (بطور صدقہ) لوگوں میں بانتی ہے اور وہ زبان سے اپنے يرد رسيوں كو تكليف نہيں يہنجاتی۔ تکبر خیانت اور قرض سے بیخے کی بڑی برکت ہے۔ چنانچیہ حضرت توبان رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

دوجس مخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے ماک تقانو وہ جنت میں جائے گا'۔

(السنن الترندي، كماب السير، باب ماجاء في الفلول، جلد 1، صفحه 246)

بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

''جس نے (2) بچیوں کی پرورش کی قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح

(اکھے) آئیں گے۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوائگیوں کو ملایا۔ (بیعنی دو بچیوں کی پرورش کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گئ جس طرح ایک وسلم قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گئ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی کے قریب ہوتی ہے'')

فرمائی ہے۔

خریدوفروخت میں نرمی اختیار کرنا بھی آخرت میں کامیابی و کامرانی کی دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

الله نعالى نے خرید وفروخت اور لین دین میں زمی کرنے والے ایک شخص

كو (صرف اس ممل كي وجه سے) جنت ميں داخل فرما ديا"۔

(المسند امام احمد، جلد 1، عربي صفحه 58)

اذان سن كرول كى تقديق كے ساتھ اس كا جواب دينے والے كے ليے بھى جنت کی خوشخبری ہے۔

چنانچە حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم في فرمايا:

" جب مؤذن" السلسه اكبر، السله اكبر" كهاتوتم مين سنة بهي كوئي جواب ين "الله اكبر، الله اكبر" كيه جب مؤذن "اشهد ان لا اله الا الله" كيتووه بهي جواب من "اشهد ان لا اله الا الله" كم حب مؤون "اشهدان محمداً رسولُ الله " كم تووه بحى جواب مين "اشهد ان محمدًارّسولُ الله" كم يرجب مؤذن "حَيَّ عِلني الصلاة" كَهِ تُووه جواب مِن "لاحول والاقوة الا بالله" كهر چر جب مؤزن" حتى على الفلاح" كهوتووه جواب ميس "لاحول ولا قوة الا بَالله" كم حب مؤذن" الله اكبر، الله اكبر" كَهِ تُوه وه بهى جواب من "الله اكبر، الله اكبر" كهاورجب مؤذن "لا اله الا الله" كيتووه بحى صدق دل سے "لا اله الا الله" کے، تو اس طرح اذ ان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔

(صحيح المسلم ، كمّاب الصلاة ، باب استخباب القول مثل قول المؤذن ، جلد 1 ، عربي صفحه 167) سورة الملك كى تلاوت كرنا بھى آخرت ميں كاميابي كى دليل ہے جيسا كهرسول

"قرآن مجيد كي ايك سورت ہے جس كى صرف 30 آيات ہيں۔ وہ (قیامت کے دن) اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھکڑا کرے گی اور بالاخرائے جنت میں داخل کروا کر رہے گی اور وہ سورۃ تبارک الذی
(سورۃ الملک ہے)'۔ (صحح الجامع الصغیر، صدیث بمبر 3644)
اولاد کی موت برصبر کرنے والے کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ارشاد فر مائی گئی

چنانچ حصرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

جس مسلمان کے تین نابالغ بیجے فوت ہوجائیں (اور وہ صبر کرے) تو اللہ تعالیٰ ابنی خاص رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا''۔

(صحيح البخارى، كماب البعائز، باب نصل من مات له ولد فاحسب ، جلد 1، عربي صفحه 167)

سے بولنے اور دین بھائی سے ملاقات کرنے کی بڑی نضیات ہے۔

چٹانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

" کیا میں تہ ہیں جنت میں داخل ہونے والوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا! ضرور یارسول اللہ

آب صلى التدعليدوآلدوسلم في فرمايا:

نی، صدیق اور وہ آدمی بھی جنت میں جائے گا جوصرف اللہ کی رضا کے لیے شہر کے دوسرے حصے میں جا کرا ہے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے'۔

(المجم الصغير، جلد 1 ، عربي صفحه 74)

محبوب ترین مخص کی موت برصر کرنے والے کو بھی جنت کی نوید جال فزاسنائی

چنانچے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

الله تعالى جل جلاله فرما تا ہے۔

"جب میں دنیا میں اپنے بندے کے عزیز ترین تحص کوموت دے دول مچروہ تواب کی امید کرے ،اس پر صبر کرے تواس کے کیے میرے پاس جنت سے کم کوئی بدلہ ہیں '۔

(صحيح النخاري، كماب الرقاق، باب العمل الذي يلتني بدوجه الله، جلد 2، عربي صفحه 950)

قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی بردی فضیلت کا کام ہے۔

چنانچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ

وسلم نے ارشادفر مایا:

''صاحب قرآن ( قرآن کی تلاوت کرنے والا) جب قیامت کے دن آئے گاتو قرآن اللہ سے درخواست کرے گا!

"اے بروردگار!اسے زینت بخش دے"۔

قرآن کی بیرسفارش قبول ہو گی اور تلاوت کرنے والے کوعزت کا تاج يبنايا جائے گا۔ قرآن پھر درخواست كرے گا!"اے بروردگار!اس كى زيبنت ميں اور اضافہ فرمادے '۔

میردعا بھی قبول ہوگی اور تلاوت کرنے والے کوکرامت ویزرگی کالباس يهنايا جائے گا۔ قرآن پھر درخواست كرے گا! "اے يروردگار! تواس ہےراضی ہوجا"۔

چنانچەاللەنتالى قرآن كى تلاوت كرنے والےكوائي رضا و بخشش كاسر فيقليث عطا فرمادےگا۔ پھر ملم ہوگا ''براهتا جااور (جنت کی منزلیں) طے کرتا جا''۔ (السنن الترية ي ابواب نضائل القرآن، باب ماجاء في من قرأ حرفامن القرآن مالد من الاجر،

اللدرب العزت سے استعفار مانگنا بھی آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ چنانچہ

# 

حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے قرماما:

''وظیفوں کا سر دار میر (دعا) ہے اسے اپناؤ (لینی خوب پر ها کرو)

(ترجمہ) اے اللہ! تو میر ارب ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تونے ہی جھے پیدا فر مایا اور میں تیرائی بندہ ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے وعدے اور تیرے عہد پر قائم ہوں۔ میں نے جو غلط کام کئے ان کے شرے وعدے اور تیرے عہد پر قائم ہوں۔ میں نے جو غلط کام کئے ان کے شرے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں ان سب کا اقر ارکرتا ہوں اور میں اپنے گنا ہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ تو مجھے بخش دے اور میہ بات یقینی ہے کہ تیرے سواکوئی گنا ہوں کو بخش نہیں میں ا

رسول التدملي التدعليدوآ لدوسكم في قرمايا:

"جس شخص نے اس دعا کو بورے یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھا اور وہ اس والی دن شام ہونے سے پہلے فوت ہوگیا تو وہ جنتی ہوگا اور جس نے رات کے وقت بورے یقین کے ساتھ پڑھا اور جس نے رات کے وقت بورے یقین کے ساتھ پڑھا اور جس ہونے سے پہلے فوت ہوگیا وہ بھی جنتی ہے'۔

( صحيح البخاري، كماب الدعوات، باب الفنل الاستغفار، جلد 2، صفحه 932)

بازارجاتے ہوئے اللہ تعالی سے بخشش مانگنا بھی برسی نصلیت کا حامل ہے۔ چنانچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جو محص بازار میں داخل موااوراس نے بیدعا پڑھی۔

(ترجمہ) اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکبلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور تمام تعریف اس کے لیے ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے وہ خود زندہ ہے اور اسے بھی بھی موت نہیں آئے كى۔اى كے قبضه كدرت ميں خبر ہے اور وہ ہر جاہت پر قادر ہے۔ رسول التُصلى التُدعليه وآله وسلم في قرمايا:

'' جو شخص ہے دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے دس لا کھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ دس لا کھ گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر بنا

(السنن التريدي، كتاب الدعوات، باب ماليقول اذا وظل السوق، جلد 2، عربي صفحه 494) اللدرب العزت كاساءكويادكرك يزعة ربناجي جنت مين جانے كاليك بہت بڑا ڈر ایبہ اور سیب ہے۔

چنانچة حضرت ابو ہر رو وضى الله عند سے روایت ہے كدرسول الله على الله عليه وآله وسلم نے قبر مایا:

"الله تعالى كے ننانو \_ (99) ايك كم سونام بين جس في أنبين محفوظ كيا (یادکرکے پڑھتارہا)وہ جنت میں داخل ہوگا''۔

( صحيح ابناري، كمّاب التوحيد، باب ان لله ملئة اسم الا واحد جلد 2وعر بي صفحه 1099) سبحان الله ، الحمد الله ، لا اله الا الله اور الله اكبر يرُّ هنا بكي بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوہریر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے

" مين اين زمين مين يجه كاشت كرربا تفاكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميرے ياس سے گزرے اور دريافت فرمايا! "اب ابو ہریرہ! تم کیا کرد ہے ہو؟"

ميس في عرض كيا! " يارسول الله درخت لكار باجول" -اليصلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا: وو کیا میں تمہیں اس سے اجھے درخت لگانے کی ترکیب نہ بتاؤں؟''

" يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيون بيس، ضرور بتائيج ، ب آب صلى الندعليدوآلدوسلم نے فرمايا:

"سبحان الله، المُحمدُ الله، لا اله الا الله اور الله اكبر يرها كر ان میں سے ہرایک کے بدلے میں تیرے لیے جنت میں ایک درخت

(السنن ابن ماجه، ابواب الأدب، باب نصل التبيح، عربي صفحه 270).

لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بِرُصِهِ واللَّهِ بِرُسُونِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ بِدُولِ فَا اللَّهِ بِرُصِهِ واللَّهِ اللَّهِ بِرُسْمِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِرُصِهِ واللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ بِرُسُمِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال 1- چنانچے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندسے روایت ہے کدرسول الله صلی التدعليه وآله وسلم نے مجھے مخاطب كركے دريافت فرمايا!

" كيامل مهيس جنت كے خزانوں ميں سے ايك خزانے سے آگاہ نہ كروں؟" میں نے عرض کیا! اے اللہ کے رسول! کیول ہیں، آب جھے ضرور آگاہ فرمائے! آب صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا:

"لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" بِرُحا كرو-

(برجنت کے فزانوں میں سے ایک بہت برافزانہ ہے)"

( صحيح البخارى، كمّاب الدعوات، باب تول لاحول ولاتوة الا بالله، جلد 2، عربي صفحه 948)

(2) حضرت ابوذ رغفارى رضى التدعنه فرمايا:

ووجھے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے وصيت فرمانی كه بيس كثرت سے ولا حول وكا قو قرالا بالله يرها كرول كيونكه بيرجنت كخزانول بسسايك فراند ہے '۔ (المعدامام احد، جلد 5، عربی صفحہ 159)

عدل وانصاف كرنے والے حكمران ، دل كھول كرخرج كرنے والے ، شفقت و

نری برت والے، رشتہ داروں کی سلامتی جائے والے اور مصیبت زدہ ہونے کے باوجود حرام خوری اور دست درازی نہ کرنے والے خص کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ چنا نچے حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"عدل و انصاف كا دامن تفاضے اور (راه تق میں) كھے دل سے خرج كرنے والا حكران، شفت ونرى برتے اور رشتہ دارول كى سلامتى چاہئے والا فخص اور عيال دار ہونے كے باوجود حرام خورى اور دست درازى كرنے سے بيخے والا فخص، بيتنول انسان جنت ميں جا كيں گئے۔ رائح اسلم، كاب الجد ومقة نعما، باب مفات الني يحرف بحانى الدنيا اعل الجد عوامل النار، جلد 2، عربی سفے 385)

# ہم سب کیسے جنت میں جا کیں گے؟

توحید، رسالت، کتابوں، فرشتوں اور نقدیر پر ایمان، نماز، روزہ، جی، زکوہ کی بابندی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری، اعمال صالحہ سے لگاؤ اور اعمال سید سے بچاؤ کسی بھی مخص کے جنت میں داخلے کی علامت ہے۔

الله تعالى كاارشادي:

وَاللَّهِ يُنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِيِّ أُولَيْكَ اَصْحَبُ الْجَنَّهِ \* هُمُ فَيْهَا خُلِدُونَهُ

(ترجمه) اور وه جوائمان لائے اور ایکے کام کئے وہ جنت والے ہیں

انبیں ہمیشدال میں رہناہے۔

(القرآن الجيد، بإره 1 مورة تمبر 2 (البقرة) آيت تمبر 82)

(كنزالايمان، الميمنر تامام احدرضافاضل بريلوى رحمدالله تعالى)

اس صلاحیت اور اس کے جربور استعال کے باوجود کی کوبیت حاصل جیس کدوہ

ر دعویٰ کرے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کا مستحق ہوں کیونکہ اس کے اعمال خواہ بلندی کے اعمال کے وجہ سے جنت کا عوض خواہ بلندی کے اعتبار سے بہاڑوں سے بھی او نیچے کیوں نہ ہوں وہ بھی جنت کا عوض نہیں بن سکتے۔

جنت میں داخلہ رحمت والی کے سبب سے ملے گا اور جنت میں مقام اسے حاصل موگا جے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اپنی آغوش میں لے لے گی۔

یہاں یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہے کہ ایمان اور اعمالِ صالحہ کی توفیق بھی رحمت اللی کی مربونِ منت ہے۔ ایمان اور اعمالِ صالحہ اگرجسم کی حیثیت رکھتے ہیں تو رحمت اللی اس کے لیے روح کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر جس طرح روح کے اثر ات کسی جسم یا قلب پر ہی ظاہر ہوتے ہیں اس طرح رحمتِ اللی کا نزول بھی ایمان اور اعمالِ صالحہ کے حامل اجمام پر ہی ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک حدیث شریف میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔

عضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فران

(ترجمه) تم میں ہے کسی کواس کاعمل ہرگز جنت نہیں ولا سکے گا''۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو بھی؟''

آپ سلی البدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

" الله مجھے بھی البکن اللہ کی رحمتِ خاص نے مجھے اپنی آغوش میں لے رکھا

" الله مجھے بھی البکن اللہ کی رحمتِ خاص نے مجھے اپنی آغوش میں لے رکھا

ہے۔ (لیعنی مسلمان جنت میں جائے گا تو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں

بلکہ اللہ کے نفضل وکرم اور اس کی خاص رحمت کی وجہ سے ) "

( صبح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والداومة علی احمل ،جلد 2، عربی سفہ 757 )

جب سے بات یقینی ہے کہ جنت میں واضلہ اللہ کی رحمت ہی سے ملے گا تو ہمیں

جب سے بات یقینی ہے کہ جنت میں واضلہ اللہ کی رحمت ہی سے ملے گا تو ہمیں

عاہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کے بھی طالب بنیں رہیں۔

اے پروردگار! تو رجم بھی ہے، کریم بھی، تیری رحمت تیرے عضب پر غالب ہے۔ ہماری لغزشوں کی طرف ندد مکھائی رحمتوں اور برکتوں کے سبب ہم پر دحم فرما۔ بے شک تورجم وکریم ہے۔

مولا! ہم جھے سے تیری رضا اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ تو اپنی رحمت کے زرسانيا ميس جنت الفردوس كا وارث بنا دے اور اسے حبيب كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى زيارت تصيب فرما

# كياجنت ودوزخ پرايمان لانافرض ہے؟

می مدیث میں ہے۔

(ترجمه) حضرت عُباده بن صامت رضى الله عندس روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشادفر مايا: جوكونى شهادت وي كدالله سبحانه وتعالیٰ کے سواکوئی معبود ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک ہیں اور بے شك محرصلى الله عليه وآله وسلم اس كے بندے اور رسول بين اور عيسى (عليه الصلوٰة والسلام) الله كے بترے اور اس كے رسول بيں اور رب كى بندى کے بیٹے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جواس نے سیدہ مریم کی طرف القا فرمایا اوراللدى طرف سے روح ہیں اور جنت اور دوزخ حق ہے تو ایسے تحص كو الله تعالی جل جلالہ جنت عطافر مائے گا اگر جداس کے باس اعمال کا کوئی

( مي ابخاري، كماب الانبياء، باب قوله يا اهل الكتاب لاتغلوني دينكم حديث نمبر 3252) (صحيح المسلم ، كماب الايمان، باب الدليل على من مات على التوحيد وظل الجنة ، حديث نمبر 28) (مفكوة شريف، كماب الايمان، عربي صفحه 14) (السنن الترندي، مديث نمبر 3473) ( كنزالعمال، حديث نمبر 3724) (مند ابوعوانه، جلد 1، صفحه 6) (زُبِر ابن المبارك، صفحه 58) (تاریخ بخداد، جلد 7، صفحه 92) ( کامل این عدی، جلد 3، صفحه 930)

جنت پر ایمان فرض ہونے کو ایک اور حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: "ایک دن ہم حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک محص آیا جس کے كير كنهايت سفيد تضاور بال نهايت سياه - نداس پرسفر كانشان تفا اور ندي جم ميس سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ یہاں تک کدوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹے كيا اوراس نے اپنے دونوں محضنے حضور صلی اللہ عليہ وآلہ وسلم کے تحضوں سے ملا دیتے اورائیے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پرر کھ لیے اور عرض کرنے لگا: اے محد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) مجھ کواسلام کے بارے میں آگاہ فرمائے۔حضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفرمایا: اسلام بیا ہے کہ تو اس بات کی گوائی دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود جیس اور محر (صلى الله عليه وآله وسلم) الله كرسول بين اور تماز اداكر ، زكوة در، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا مج کرے اگر تو اس تک چینجنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ بین کروہ کہنے لگا! آب (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے سے فرمایا۔ ہم کو برا تعجب ہوا کہ بیٹے فس خود ہی دریافت بھی کرتا ہے اور تقدیق بھی۔ پھراس نے سوال کرتے ہوئے کہا! مجھے ایمان کے بارے میں بتائے۔

حضور صلى التدعليه وآله وسلم في فرمايا: ايمان ميه الكرية التدنعالي جل جلاله براس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، موت اور موت کے بعد زندہ ہونے پر، حساب و كتاب پر، جنت و دوزخ پر اور برطرح كى تقدير برايمان لائے " ( ميح المسلم، جلد 1 صفحه 38) (الثعة اللمعات شرح مشكوة ، جلد 1 ، صفحة 38) (انوارالحديث صفحه 49) اس سے معلوم ہوا کہ جنت و دوزخ پر ایمان لا نا ضروری و لازی ہے۔ اور جنت کے حصول کالعلق اعمال سے بہیں عقائد سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور متواتر احادیث مبارکہ میں جنت اور اس کے احوال کے متعلق جو پچھ موجود ہے ان پر بھی

The man man of the contract of ایمان رکھنا ضروری ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ 3- جنت پر ایمان کے متعلق صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی رحمه الله تعالى لكصة بين:

"جنت و دوزخ حق ہیں ان کا انکار کرنے والا کا فرہے"۔

(بېارشرىف،جلد 1،حصداول صفحه 61)

4- صاحب قانون شريعت حضرت علامه مولا نامس الدين لكصة بي ''جنت و دوزخ حق ہیں ان کا انکار کرنے والا کا فرہے'۔

(قانون شريعت، حصداول، صفحه 36)

ان کے علاوہ اور بہت ہے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں دلائل قاہرہ صادقہ کے ساتھ لکھا ہے کہ جنت پر ایمان لا نا فرض ہے اور اس کا انکار کرنا گفر ہے۔ مزيد معلومات کے لئے راقم الحروف كى كتاب "سيدها راستہ جنت كى طرف" ضرور

کیا جنت آسانوں میں ہے مطرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق مين سب يدرياده عزت وعظمت والله نبي حضرت ابوالقاسم محدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے۔

"و إنّ الْجَنَّةَ فِي السَّمَآءِ" اور بي شك جنت آسانول مل ب-(صقة الجرية الوقيم جعبد 1، باب 25، عديث تمبر 132) (المعدرك الحاكم، جلد4 عربي صفحه 568) (حاوي الارواح حديث تمبر 96)

# جنت كي تعريف

جنت عربی زبان میں ایسے باغ کو کہتے ہیں جو سرسبز ہواور گھنے درختوں کی وجہ سے زمین کو جھیا دے اور جنت باغ بہشت کے لیے اکثر وغالب استعمال ہوتا ہے اور اس کامعنیٰ ہے پوشیدہ۔

(مصياح اللغات)

بیمقام ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، یاعیش و آرام کی جگہ ہے، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں۔

جنت اییا مقام ہے جہاں عیش ہی عیش، آرام ہی آرام، خوشی ہی خوشی ،سکون ہی سکون ہی سکون ،سکون ،سکون ،سکون ،سکون ،سلامتی ہی سلامتی ،راحتیں ہی راحتیں ،لذتیں ،لذتیں ،ندتیں ہوں گی اور بیرائیں ،لذتیں ،لذتیں ،راحتیں ،عیشیں اور خوشیاں ہوں گی کہان کا دنیا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔

الله تعالى جل جلاله كاارشاد كرامي ي:

فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آعُينٍ عَ

(ترجمہ) "تو كى بى كونيى معلوم جو آئلى كى شندك ان كے ليے چھياركى

(القرآن الجيد، بإره 21، سورة تمبر 32 (السجده) آيت تمبر 17)

(كنزالايمان، المجمر تامام احدر ضافاضل بريادي رحمه الله تعالى)

حفرت بهل بن الساعدى رضى الله تعالى عندست روايت ب كه حضور صلى الله عليه والهوسلم من جنت كه حضور صلى الله عليه والهوسلم في جنت ك وصف بيان كرت بوت ارشاد فرمايا:

"فيها مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب

بشر".

(ترجمه)" جنت میں ایسی ایسی تعتیں ہیں جنہیں نہ سی آتھے نے دیکھا، نہ

کسی کان نے سا اور نہ ہی کی دل میں ان کا تصور تک ہی بیدا ہوا''۔
(معیح آسلم ، کتاب الجنة وصفة تعیما و احلها ، جلد 2 ، عربی صغیر 318 ، حدیث نمبر 2825) (اسنو التر ذکی ، حدیث نمبر 3292) (مند احمد ، جلد 2 وصفیر 438) (بدور السافرہ ، صفیر (آسنو التر ذکی ، حدیث نمبر (3292) (مند احمد ، جلد 2 وصفیر 209) (طبرانی کبیر ، حدیث نمبر (477) (الناقبة ، صفیہ 318) (مثیر الدنیا ، صفیہ 318) (صفیح 6003) (صفیح عالم ، جلد 2 ، صفیہ 413) (صفیح الجنة ، از الجی الدنیا ، صفیہ 11) (صفیح الجنت ، از الجی الدنیا ، صفیہ 11) (صفیح عالم ، جلد 2 ، معلم الزوا کد ، جلد 10 ، صفیہ 413) (مشکوۃ شریف ، حدیث نمبر 2615) (ابن الجی شیبہ ، جلد 13 ، صفیہ 100) (مشکوۃ شریف ، حدیث نمبر 2615) (ابن الجی شیبہ ، جلد 13 ، صفیہ 262) (ابن الجی شیبہ ، جلد 2 ، صفیہ 262) (ابن الجن مجلد 2 ، حدیث نمبر 260) (انتجاف السادۃ جلد 10 ، صفیہ 355) (طبرانی صفیر ، واشخاف السادۃ جلد 10 ، صفیہ 367) (طبرانی صفیر ، حدیث نمبر 367) (تغیر ابن کثیر ، جلد 6 ، صفیہ 367) (مند

## اساءالجنة

## جنت کے وہ نام جوقر آن مجید کی آیات کریمہ میں وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں:

| حواله                | معنى                | pt.          | تنمبرشار |
|----------------------|---------------------|--------------|----------|
| سورة انعام ، آيت 127 | كوشهامن وسلامتي     | دارالسلام    | 1        |
| سورة حم تجده وآيت 28 | بميشه ربخ كالمسكن   | دارالخلد     | -2       |
| مورة فاطر، آيت 35    | ر لنشين محل         | دارالمقامة   | -3       |
| سورة عنكبوت ، آيت 64 | آخرت ہاؤس           | دارالآخرة    | -4       |
| مورة دخان ، آيت 51   | گهوازه امن و عاقبیت | مقام امین    | -5       |
| سورة قمر، آيت 55     | مقام عزت وآبرو      | مقعد صدق     | -6       |
| موره جم ، آیت 15     | بهت عمره جثت        | جنة الماوي   | -7       |
| موره صف ، آیت 12     | سدابهارجنت          | جنات عدن     | -8       |
| سورة فلم أيت 33      | تعمتول مصالبريز باغ | جنات النعيم  | -9       |
| موره كيفء آيت 107    | سب سے اعلیٰ جنت     | جنات الفردوس | -10      |

### وجوبات اساء

یہ جنت کامشہور نام ہے۔ جو اس کی تمام انواع و اقسام کی نعمتوں، لذتوں، راحتوں اور سرور پر استعال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں۔ باغ بھی ابیا کہ جس کے درخت اور پودے گھنے ہول اور داخل ہونے والے ان میں جھپ

قرآن كريم مين جنت جيم حسين لفظ كالسنعال 66 مرتبه مواسمال خوبصورت اور دل افروز لفظ کی جمع جنات ہے۔ وہاں ایک ہی طرح کے بیس بلکہ مختلف انواع و اقسام کے باغات اپنی دلکشی اور دل فریبی میں ایک دوسرے سے برور کر ہیں۔قرآن مجید جنات جیسے لطیف و یا کیز ہ لفظ کا استعمال 69 مرتبہ ہوا ہے۔

اللدرب العزت كاارشادى:

وَالَّـٰذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ أُولَٰئِكَ اَصُحْبُ الْجَنَّهِ \* هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ٥

(ترجمه) اور جوايمان لائے اور اچھے كام كئے وہ جنت والے ہيں انہيں بمیشهاس میس رمناب

> (القرآن الجيد، يازه نمبر 1 مورة نمبر 2 (البقره) آيت 82) (كنزالايمان، الكيمنر ت الم احدر منافاضل بر بلوى رحمد الله تعالى)

> > 2-جنات عدك:

ریمی جنت کا ایک نام ہے اور سے کہ بیتمام جنتوں کا مجموعی نام ہے اور

Marfat.com

سب جنتی جنات عدن ہیں۔ جنت عدن جنت کا درمیانی حصہ اور بلند حصہ ہے اور بید جنت تمام جنتوں سے اور بی ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن المسیب فرمات ہیں: جنت عدن وہ جنت ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن المسیب فرمات ہیں جنت عدن وہ جنت ہے۔ باقی سب عدن وہ جنت ہے۔ باقی سب جنتی اللہ تعالی کا عرش سجا ہے بید درمیانی جنت ہے۔ باقی سب جنتی اس کے اردگرد ہیں لیکن بیان سب سے افضل واعلی اور بہتر ہے۔ جنت میں اللہ دوں من مند 20) (صفة الجنة ، ازامام ابوقیم اصبانی مسند 9)

الله تعالى كاارشادِ عالى شان بـــــ

جَنْتِ عَدْنِ بِالَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ طَ

(ترجمہ) بسنے کے باغ (جنات عدن) جن کا وعدہ رحمٰن نے اپنے بندوں سرغمہ میں کہا

(القرآن المجيد، بإده تمبر 16، سورة تمبر 19 (مريم)، آيت تمبر 61)

(كنزالا يمان الليم سنام احدرضا فاصل بريلوى رحمدالله تعالى) ارشاور بانى ب:

وَمُسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنْتِ عَدُن طَ

(ترجمه) (التدميس لے جائے گا) يا كيزه محلول ميں جو بسنے كے باغول

(جنات عدن) میں ہیں۔

(القرآن الكريم، بإره نمبر 28، سورة نمبر 61 (القف) آيت 12) (كنزالا يمان، الليمنز سدام احدرضا فاصل بريلوي رحمه التدنعالي)

3-جنب الماوي:

ماوی عربی میں ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ کیونکہ بیر جگہ مسلمانوں کا اصلی ٹھکانہ ہے اس کئے اسے جنت الماوی کہتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: یہی وہ جنت ہے جہاں پرحضرت جبرائیل علیہالسلام اور دوسر نے فرشتے جا کرآتے ہیں۔

حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں جنت الماوی وہ جنت ہے جس میں سبزرنگ کے برندے رہتے ہیں۔ انہی برندوں میں شہداء کی روعیں رہتی ہیں۔

اللهرب العزت كاارشاد ب

عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأُوكِي

(ترجمه)اس (سدرة المنتى) كے پاس جنت الماوي ہے۔ (القرآن المجيد، بإره تمبر 27، سورة نمبر 53 (النجم) آيت 15) (كنز الأيمان، أليضرت امام احدد ضافاضل بریلوی رحمدالله تعالی)

ارشادربانی ہے:

وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَولِي ٥ فَإِنَّ الْجَنَّةَ \* هِيَ الْمَأُولِي ٥

(ترجیه) اور وہ جوایئے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش ہے روکا۔ تو بےشک جنت ہی ٹھکانا (ماوی) ہے۔ (القرآن الجيد، بإره نمبر 30، سورة نمبر 79 (النازعة) آيت نمبر 41-40) (كنزالا يمان، المنيضر تامام احمد رضا فاصل بربلوي رحمد الله تعالى)

4- جنت الفردوس:

فردوس ایک ابیا نام ہے جوتمام جنت پر بولا جاتا ہے اور جنت کے اعلیٰ وار فع ورج پر بھی۔حضرت لیک رحمة الله علیه فرماتے ہیں: فردون انگوروں کے باغ والی

حضرت ضحاک رحمة الله عليه فرمات بين: فردوس أيك اليي جنت ہے جس ميں بہت سارے درخت ہیں گویا کہ جنت الفردوس کی زمین درختوں کے پتوں اوز مہنیوں ہے جھی ہوئی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدُوسِ نُؤلُّاهِ (ترجمه) في شك جولوك ايمان لائے اور التھے كام كئے (الله كى طرف

ے) فردوس کے باغ ان کی مہمائی ہے۔ ﴿ القرآن الجيدِ، بإره نمبر 16، مورة نمبر 18 (الكفف) آيت نمبر 107)

5-جنات التعيم:

جنات تعیم لینی تعمتول والی جنتیں۔ جنت کیونکہ کھانے، بینے، لباس، صورتیں، یا گیزه هوائیں،خوبصورت مناظر و وسیع عریض محلات جیسی ظاہری و باطنی تعمنوں پر مستمل ہا کیا ہے۔

ارشادربانی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُ بِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ (ترجمه) بے شک جو (لوگ) ایمان لائے اور اجھے کام کے ان کے لیے (جنات النعیم لینی نعمت اور) چین کے باغ ہیں۔ (القرآن المجيد، بإره نمبر 21، سورة نمبر 31) (لقمان) آيت نمبر 8) ( كنز الايمان، الليمنر ت امام احمد رضا فاصل بريلوى رحمه الله تعالى)

• 6- النقآم الأثين:

المقام الامين بيني امن وامان كي جگهر جنت ميس كيونكه امن وامان موگارنه كوتي فكر ہو كى نہ كوئى بريشانى، نہ ڈر ہو گان تعمتوں كے چھن جانے كاخوف بالكہ جنت ميں ہرطرح كاراحت وسكون اورامن وامان حاصل ہوگا۔اس لئے اسے مقام امين كے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

اللدرب العزت كاارشاد ي:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينِ فِي جَنَّتٍ وَّ عُيُونِ ٥ (ترجمه) بے شک ڈروالے امان کی جگہ میں میں۔ باغوں اور چشموں میں۔ (القرآن الجيد، بإره تمبر 25 بهورة تمبر 44 (الدخان) وآيت تمبر 52-51) (كنزالا يمان، الليحضر ت امام احدرضا فاصل بريلوى رحمدالله تعالى) ارشادرياني ب!

يَدْعُونَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ الْمِنِيْنَ (ترجمه)اس (مقام امین) میں ہرسم کا میوہ مانگیں گے،امن وامان سے۔ (القرآن الجيد، بإره 25، سورة تمبر 44 (الدخان) آيت تمبر 55)

(كنز الا بمان، الكيمنر ت امام احمد رضافاضل بريلوى رحمه الله تعالى)

دارالخلد لینی ہمیشہ رہنے کا گھر۔اہل جنت کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ وہاں سے بھی بھی نکالے نہ جائیں گے۔اس لیے اسے دارالخلد کہا گیا

ارشادربالی ہے:

"هُمْ فِيْهَا خَلِلُوْنَ" ـ

(ترجمه) البيس بميشهاس (وارالخلد) يعنى جنت مين رمنا ہے۔ (القرآن المجيد، بإره نمبر 1 سورة نمبر 2 (البقرة) آيت نمبر 82) ( كنزالا يمان الليهضر ت أمام احمد رضا فاصل بريلوى رحمه الله تعالى )

.8- دارالسلام:

دارالسلام لینی سلامتی کی جگہ۔ جنت اس نام کی سب سے زیادہ سخت ہے کیونکہ جنت ہرآفت ومصیبت ہے امن وسلامتی کی جگہ ہے۔اس کیے اسے دارالسلام کہاجاتا ہے۔اللہ تعالی کا نام مبارک بھی سلام ہے۔جس نے اس جنت کوسلامتی والا بنایا ہے اوراس کے مکینوں کو مامون و محفوظ فرمایا ہے۔ جنت کا نام دارالسلام اس کے بھی ہے كراس مين "ملام" كے تحفے بيش كئے جائيں كے۔انبياءكرام عليهم السلام آپس ميں اور جنتیوں کوسلام فرمائیں گے۔جنتی بھی آپس میں سلام کہیں گے۔اس کے علاوہ فرنتے بھی سلام کہیں گے اور رب رحیم کی طرف سے بھی سلام کانتحفہ ارشاد فر مایا جائے گا۔اللہ تیارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَهُمْ ذَارُ السَّلَمَ عِنْدَ رَبِّهِمْ

(ترجمہ)ان کے کیے سلامتی کا گھرہے اپنے رب کے بہال۔ (القرآن الجيد، ياره تمبر 8وسورة تمبر 6 (الانعام) آيت 127) (كنزالا يمان، الليجفر تامام احدرضا قاصل بريلوى رحمه الله تعالى) ارشادربالی ہے۔ وَاللَّهُ يَدُعُوا إِلَى دَارِ السَّلَمِ طُ

(ترجمه) اور الله سلامتی کے گھر کی طرف بکارتا ہے۔ (القرآن المجيد، مازه تمبر 11 بهورة تمبر 10 (يوس) آيت 25) (كنزالايمان، الليحضر تامام احمد صافاصل بريلوى رحمه الله تعالى)

### 9- دارالقامة:

وارالقامة ليعنى بميشه بميشه كي قيام كاه-حضرت مقاتل رحمه اللدتعالى وارالمقامه كي تفسیر دارالخلو دے ساتھ کرتے ہیں۔جس میں جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ان کو موت آئے گی اور نہ ہی ان کو نکالا جائے گا۔

اللدرب العزت كاارشاد ب

(ترجمه) اور (جنتی جنت میں) کہیں کے سب خوبیاں اللہ کوجس نے جاراعم دوركيا، في شك جارارب بخشف والا قدر فرمان والا ب- وهجس نے ہمیں آرام کی جگہدارالقامۃ میں اتاراءاسے نظل سے ہمیں اس میں ندكوني تكليف ينجي نهمين اس مين كوني تعكان لاحق مو (القرآن الجيد، ياره 22، سورة نمبر 35 (الفاطر) آيت نمبر 34-35) (كنزالايمان المليضر مت امام احدرضا فاصل بريلوي رحمه الله تعالى).

### 10-واراكيوان:

دارالحو ان بعنی الی قیام گاہ جس میں ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے گی۔ کیونکہ جنت میں زندگی جنم ندہو گی۔موت ندآئے گی۔اجہام وارواح فنا ندہوں گی۔اس کے اسے دارالحوان ارشادفرمایا گیا ہے۔

ارشادربانی ہے۔

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

(ترجمه) اور بے شک آخر کا گھر ضرور وہی (دارالحیو ان لیخی) کچی (ہمیشہ

رہے والی) زندگی ہے۔

(القرآن الجيد بإره 21، سورة نمبر 29 (العنكبوت) آيت 64) (كنز الايمان، الليمنرت المام احدرضا فاصل بريلوي رحمه الله تعالى)

جنات عدان اور دارالسلام

1- ابن عبد الحكم رحمه الله تعالى سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشادفر مایا:

(ترجمه) جنت عدن جنت کے باقی درجات سے نولا کھ گنا بری ہے اور دارالسلام نامی جنت کا درجه جنت عدن سے نولا کھ گنا بڑا ہے۔ (حادى الارواح، صفحه 131 تا138) (وصف الفردوس، حديث تمبر 61 صفحه 2214)

### فدرت كالملهس

2- حصرت عبدالله بن حارث رضى الله تعالى عنه قرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے فرمايا:

(ترجمه) الله تعالى نے تين چيزيں اپني قدرت كامله كے دست مبارك ہے پیدافر مائیں۔

1- حضرت آدم عليه السلام كواين قدرت كامله كے دست اقدس سے تخليق فرمايا۔ 2- تورات شریف کوایی قدرت کاملہ کے دست مبارک سے تحریر فرمایا۔ 3-جنت الفردوس كوائي فقدرت كامله كے دست مبارك سے بيدا فرمايا۔ ( كنزالىمال، حديث نمبر 15137) (اتحاف السادة، جلد 9، منحه 502) (اتحاف السادة، جلد 10 'منحه 550) (تغيير درمنثور جلد 5، منحه 321)

3- حضرت انس رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

(ترجمه) الله تعالیٰ نے جنب عدن کو اپنی قدرت کاملہ کے دست اقدیں سے بنایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک اینٹ سرخ یا توت کی ہے۔ ایک اینٹ سبز زبر جد کی ہے۔ اور اس کا گارا کستوری کا ہے۔اس کی بری اور اس کی گھاس زعفران کی ہے۔اسے بنا كر پھر اللہ تعالى نے اس سے فر مایا! بول! تو اس نے كہا ہے شك وہى لوگ کامیاب ہوں کے جومون ہیں۔ تو الله تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قتم! کوئی بخیل تیرے اندر داخل ہو کر میرا بروی نہیں سے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیآبیت تلاوت فرمائی۔ (ترجمه) اورجنہیں طبیعت کے بل سے بچالیا گیا ہی وہی لوگ کامیاب

(حاوى الارواح، صفحه 146) (تغيير درمنتور، جلد 6، عربي صفحه 192) (البدور الساقره، عديث فمبر 1668) (صفة الجنة ازاني الدنيا، صفحه 20) ( من عاكم، جلد 2 وصفحه 392) (طبراني كبير، جلد 12، صفحه 147) (مجمع الزوائد، جلد 10 وصفحه 397) (انتحاف السادة، جلد 10 'عربي صغير 550) (انتحافات سديه، صغير 223) (الترغيب والتربهيب، جلد 3، عربي صغير 380) (الاساء والصفات، صفحه 318) (تغير ابن كثير، جلد 5، عربي صفحه 455) (كنزالهمال، عديث تمبر 39235، 39263) (كامل ابن عدى، جلد 5، عربي صفحه (1837

## جنت الفردوس

(4) حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليدوآلدوسلم في ارشادفرمايا:

"تم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے (جنت) مانگوتو (جنت الفردون) ہی مانگو۔ کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جنت ہے۔ اس کے او پر اللّذرحمٰن ورجيم كاعرش معلىٰ ہے اور جنت كى تمام نبري بھى اسى جنت الفردوس سے ہی جاری ہوئی ہیں'۔

( سيح البخاري، كماب الجهاد، باب درجات الجام ين، جلد 1، عربي صغه 391) (السنن ابن ماجه حديث تمبر 4331) (السنن الترندي، حديث تمبر 2531) (بزار، جلد 4، صفحه 191) ( مجمع الزوائد، جلد 10 منحه 398) (صفة الجنة ، ازامام الوقيم اصبها في ، حصه سوم ، باب تمبر 67 ، عديث نمبر 301) (البدور السافره، عديث نمبر 1696) (البعث والنثور عديث نمبر 247)

(5) حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وآليه وسلم نے ارشا وفر مايا:

"فردوس جنت كا اعلى درجه ہے۔اس كے اوپر اللدر من ورجيم كاعرش ہے اوراسی سے جاروں نہریں بہتی ہیں'۔

(معة الحدة لا يوقعم ، حصة موم ، باب 67 ، صديث تمبر 302)

### جنت كانرخ

حضرت بهل بن سعدرضى الله تعالى عنه يدوايت هے كدرهمة للعالمين صلى الله علىدوآلدوسكم في ارشادفرمايا:

"موضع سوط في الجنة خير من الدنيا و ما فيها" (ترجمہ)"جنت میں ایک چیڑی کے برابرجگہ پوری دنیا اور اس کی ہر چیز

- 47/-

( سيح البخاري، كمّاب بدء الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة ، جلد 1 ، صغه 461) (السنن الترندي، مديث نمبر 2527) (منداحر، جلد 1، صفحه 169-171) (كتاب الزبداين مبارك، صفحه 416) (شرح النة ، حديث تمبر 4377) (حادي الارواح ، حديث تمبر 354) (خابيا ابن . كثير، جلد 2وصفح 442) (صفة الجنير، از ابن الى الدنيا، صفح 282) (صفة الجنير از ابوليم اصبهاني، حصه دوم صفحه 115) (مشكوة شريف، حديث نمبر 5637) (اتحاف السادة، جلد 10 ، صنحه 543) (الترغيب والترجيب، جلد 4، وصفحه 558) (تغيير درمنتور، جلد 1، صفحه 37) (السنن التريّدي عديث نمبر 3292) (السنن الداري، عديث نمبر 2823) (مستذامام اخر، جلد 2، صنحه 482-438) (مندابن الي شيبه، حديث نمبر 15821) (مندالي شيبه، ُ جلد 13 ،صفحہ 101) (مندانی شیبہ حدیث نمبر 10867) (مندانی شیبہ جلد 13 ،صفحہ 122) ( من عاكم، جلد 2 من 299) (شرح النة ، جلد 15 من و 209) (عديث نمبر 4372) (مندعبدالرزاق، جلد 11، صفحه 421) (تاريخ واسط صفحه 143) (البخارى، عديث نمبر 2892-6415 (الكني دولاني، جلد 2، صغير 103) ( سيح مسلم، مديث نمبر 1881) (السنن الترندي، مديث نمبر 1648) (ابن ماجد مديث نمبر 4330) (مند الم احمد، جلد 3، صغر 434-433) (مند الم احمد، جلد 5، صغر 339-338-337-330) (مندحيدي، مديث تمبر 930) (شرح النة ، جلد 10، صفحه 351) (مديث نمبر 2615) (طراني كبير، مديث نمبر 5917، 5959، 5716، 5753، 5753، 5778، 5836، 5836، 5858، 5861، 5861، 5866) (سنن سعيد بن منصور، حدیث نمبر 2378) (مجم شیوخ این جمیع میدادی، حدیث نمبر 272) (اسنن النسائي، جلد 6، صفحہ 5) (ابن الي شيبه، جلد 5، صفحہ 284) (مند امام احمد، جلد 5، صفحہ 335) (صفة الجند للمقدى، جلد 3، صغه 80) (زوائد ابن حبان، حديث تمبر 2629) (تاريخ جرجان، صفحه 146) (الجمع الزوائد، جلد 10، صفحه 415) (طبية الادلياء جلد 4 صفحه 108) (فيض القدير، جلد 5، صفحه 266) (الباريخ الكبير، للخارى، جلد 2، صفحه 291) (صفة الجنة ، صغير أر 53-54-55-56) (الا ان حذا الخرج كلمن معامش صفة الجبة لالي لعيم اصبهاني رحمه الله تعالى)

زعفرانی مٹی:

2- حضرت الوہريره رضى الله عند سے روايت ہے كدرسول صلى الله عليه وآله وسلم

"الجنة تبنه من ذهب ولبنه من فضة ترابها الزعفران وطينها

(ترجمه) جنت کی تعمیر ایک سونے کی اینٹ اور ایک جاندی کی اینٹ لگا كركى تئى ہے۔اس كى مٹى زعفران كى ہے اور سيمنٹ كستورى كا۔ (المسند احر، جلد 2،صفحہ 305-445) (مستد بزاد، مدیث نمبر 3509) (السنن الترندی، عديث تمبر 2526) (السنن الداري، جلد 2، صفحه 333) (عادي الأرواح، صفحه 184)

### ملتحي شهرين

1- جنت میں دودھ،شہر، یاتی اورشراب طہور کی نہروں کے علاوہ دوسری نہریں بھی بڑے بڑے دریاؤں کی ظرح پوری جنت میں پھیلی ہوں گی اور ان نہروں نے تمام جننوں كا احاطه كيا ہوگا۔ انتهائي منظم اور مربوط نظام كے تحت ان ميں نكلنے والی چھوٹی چھوٹی خوبصورت اور بل کھاتی ہوئی نہریں جنت کے تمام باغوں اور محلات میں

چنانچد حضرت عليم بن معاويد رضى الله عند سے روايت ہے كدرسول صلى الله عليه وآلبروسكم في ارشادفرمايا:

"ان في البحنة بحرالماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر ثم تشعق الانها ر منها بعد" .

(ترجمه) جنت میں یائی، شہر، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں اور ان نہروں سے نہریں بہیں گی (تمام جنتیوں کے محلات اور باغات میں جایا

(مندامام احمد، خلدة، صغرة) (اسنن الرّدى، حديث نمبر 2571) (اسنن الدارى، حديث نمبر 2839) (الاحسان بترتيب سيح ابن حبان، جلد 10، منحه 249، حديث نمبر

7366) (البعث والنثوراز امام ترندي، حديث نمبر 264) (البعث، از امام ابوداؤر، حديث مبر 71) (عادى الأرداح صفحه 241) (حلية الوقعيم اصبهاني، جلد 6 وصفحه 204) (منتخب مندعيد بن حميد، حديث تمبر 410) (الاحادو الشاني في الصحابه از امام ابي عاصم، حديث تمبر 162) (كنز العمال مديث تمبر 39239) (بدور السافره، مديث تمبر 1919) (كالل ابن عدى، جلد 2، صنحه 500) (الترغيب والتربيب جلد 4، صفحه 518، حديث تمبر 7423) (صفة الجنة لايوليم، حصر سوم، باب 67، حديث تمبر 308) (السنن التريدي، ابواب الجنة، باب ماجاء في صفة الفارالجنة ،جلد 2 عربي صفحه 80)

جنت كى نېرول كابېاۇ:

2- حضرت مسروق رضى اللد تعالى عنه فرمات بي

"جنت کی نہریں زمین کو چیرنے کے بغیر ہی چلتی ہیں"۔

(صفة الجنة ، از امام ابوقعيم اصبهاني ، حديث نمبر 316) (حلية ابوقيم ، جلد 6 ، صنحه 205) (بدور السافره ، حديث تمبر 1914) (حادي الارداح صفحه 242) (صفة الجنة ابن الى الدنيا ، حديث بمبر 68) (نهاية وجلد 2، صفحه 399) (ترغيب وترهيب ، جلد 4 وصفحه 518) (تغيير ابن كثير، جلد 4 وصفحه 176) (تغيير درمنثور جلد 1 بصفحه 38)

3- حضرت عبيد بن عمير رضى الله عنه فرمات بيل-

" وجنت کی زمین ہموار ہے، اس کی تہریں اس کی زمین کو چر کر جیس چلتیں "۔ (الحاوى الارداح، صفحه 174) (صفة الجنة ، ازامام الوقيم اصبهائي عديث تمبر 316) (حلية ابولغيم، جلد 6، صفحه 205) (بدور السافرة ، حديث تمبر 1914) (حاوى الارواح ، صفحه 242) (صفة الجنة ابن الى الدنيا، حديث تمبر 68) (نهاية ، جلد 2وصفى 399) (ترغيب وترهيب،

جنت کی د بوارس

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ "جنت کی جارد بواری کوایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ جا ندی کی لگا کر

(زيادات زُبدابن المبارك وصفحه 72) (مصنف عبدالرزاق، جلد 11، صفحه 416)

### جنت کے جارمشہور دروازے

1- جنت کے دروازوں میں سے چار دروازے بہت زیادہ مشہور ہیں اور احاذیث شریفه میں ان کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔وہ دروازے بیہ ہیں:

1-ياب الصلوة (تمازيون) كادروازه)

2-باب الجهاد (مجابدون كادروازه)

(صدقه دينے والوں كا دروازه) 3- باب الصدقة

> (روزه دارول كأدروازه) 4- باب الريان

> > جنتی درواز ول کی کیفیت:

(2) حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه قرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآلبدوسكم في فرمايا:

"جنت کے دروازوں کا درمیانی فاصلہ جالیس سال سفر کے برابر ہے"۔ (صفة الجنة ، ازامام الوقيم اصبهاني ، حصد اول ، بأب 33 ، حديث تمبر 177) ( كنز العمال ، مديث تمبر 10196) (امالي الثجري، جلد 2، صفحه 111) (انتحاف السادة، جلد 8، صفحه 526) ( بمع الزوائد، جلد 10 مسخد 198) (زوائد زُیداین مبارک ،للمروزی، جلد 1 مسخد 535) (بدور السافره، جديث نمبر 1765) (وصف القردول، حديث نمبر 17) (مطالب عاليه حديث نمبر 3240) (السند امام احمد، جلد 5 منحه 3) (حادي الارواح ، صفحه 89) (مجمع الزوائد، جلد 10 ، صفحه 397) (صفة الجنة ، ازامام ابن كثير ، صفحه 32) (صفة الجنة إزامام الوقيم اصبهاني، حديث تمبر 178) (حليه الاولياء جلد 6، صفحه 205) (منتخب عبد بن حميد، حديث تمبر 411) (بدور السافرة ، حديث نمبر 1762) (موارد الظمآن ، حديث نمبر 2618) (البعث از ابن داؤوه حدیث تمبر 61) ( کامل ابن عدی، جلد 2، صغه 500) (تغییر درمنثور، جلد 5، صفح 343) (اتحاف اساده وجلد 10 بصفح 527)

جنت کے بڑے بڑے آگھ دروازے ہول گے۔ ہر دروازے کے درمیان جو

چوڑ ائی ہوگی اس کا اندازہ کرنامشکل ہے۔

جنتی درخوں کے سے سونے جاندی کے حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

"جنت میں کوئی بھی درخت ایسانہیں جس کا تناسونے کا نہ ہو"۔ (السنن الترندي، ابواب مقة الجنة عن رسول الله، باب ماجاء في صفة تجر الجنة ، جلد 2، عربي صفحه ٠ 75) ( صديث غمر 2525) (بدور السافره، حديث غمر 1850) ( في ابن حيان، جلد 10،

# ہر پھل ایک وقت میں میسر

جنت میں ہرموسم کے پھل ایک ہی وقت میں دستیاب ہوں گے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے تک و دو کی ضرورت نہیں ہو گی کہ آپ پینے دے کر کیس یا پھراگر آپ كاباغ ہے بھی تو اسے یانی لگانے ، کھاد ڈالنے اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ بھل اتارنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں ایبا حساب ہیں ہوگا بلکہ جوں ہی اہل جنت کے دل میں خیال آئے گا اور وہ کی چیل کو کھانے کا ارادہ کریں گے تو وہ ورخت خود بخود ان کے سامنے اسے پھل اور شہنیاں جھکا دے گا اور جنتی اٹھتے بیٹھتے طلتے پھرتے غرض جب جاہیں گے جس حالت میں جاہیں گے ان درختوں سے پھل

6- الله تبارك وتعالى جل جلاله كاارشاد كراى ب وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَ ذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيَّالاه (ترجمہ) اور اس کے سائے ان پر جھکے ہول کے اور اس کے سچھے جھا کر شيح كرديم كن بول كي"-

(القرآن الجيد، بإره 29، سورة نمبر 76) (الدهر)، آيت نمبر 14) (كنز الايمان، الليمن ت امام احمر رضا فاصل بریلوی رحمداللدنتالی)

جنت کے پھل ان شیریں اور خوشذا کفتہ پھلوں مین سے کسی پھل کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آجائے تو زمین و آسان کی ساری مخلوقات کے کھانے سے بھی بھی ختم نہ ہو۔ چنانچدرسول الله الله عليه وآله وسلم في ارشادفر مايا:

"میرے سامنے جنت، اس کے پیل، پھول، سرسبزی وشادانی اور ساری تعتیں پیش کی گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک خوشہ تھھارے کیے لینا جاہا لیکن روک دیا گیا۔اگر میں تمہارے کیے وہ خوشہ لے لیتا تو زمین و آسان كى سارى مخلوق اسے كھاتى كيكن وہ بھى بھى ختم نہ ہوتا''۔ (البدايه والنهابيه جلد 2 ، عربي صفحه 367)

#### ا جنت کے عالی شان محلات

جنت میں ہر مخص کے لیے الگ الگ وسیع وعریض مملکت ہوگی جس کے خاتمے یا چھن جانے کا کوئی خطرہ وخوف نہ ہوگا۔اس حسین مملکت وسلطنت میں رہائش کے لیے بنائے جانے والے خوبصورت اور عالی شان محلات کی تعمیرسونے جاندی کی دلفریب اینوں اور کنتوری کے معطر معطر سیمنٹ سے کی گئی ہے۔

چنانچه حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں: میں نے بارگاہ رسالت میں

" يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! مخلوق كس چيز سے پيدا كى گئى ہے؟" رسول التُدسلي التُدعليه وآله وسلم نے فرمایا: " يانی سے "۔ میں نے عرض کیا! ''جنت کس چیز سے تیار کی گئی ہے؟'' آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: "جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک جاندی کی ہے۔اس کا سیمنٹ تیز

خوشبودار کستوری کا ہے۔اس کے سنگریزے یا قوت اور موتول کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو تحق بھی جنت میں داخل ہو گا عیش كرے گا،اسے بھى كوئى تكليف بيس موكى اوروہ بميشہ بميشہ زندہ رے گا بھی مرے گانہیں۔جنتیوں کالباس بھی پرانانہیں ہو گا اور جوانی بھی فنا

(المسند احر، جلد 2، صفحہ 305-445) (مستدیزار، حدیث نمبر 3509) (السنن الترندی، ابواب مفة الجنة ، باب ماجاء في صفة الجنة يمها ، جلد 2 صفحه 72 ، مديث تمبر 2526) (اكسنن الدارى، جلد 2، صفحه 333) (حاوى الارواح، صفحه 184)

# منتي لناس

1- حضرت ابوسعيد خدري رضى اللد تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشادفر مايا:

"قیامت کے دن سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چرے چودھویں رات کے جاند کی طرح جمک رہے ہوں گے اور جو گروہ دوسرے تمبر پر داخل ہوگا اس کے چیرے ستاروں کی طرح چک رہے ہول گے، دونوں کروہوں کے مردوں کو (دنیا کی نیک عورتوں سے) 2 بیویاں عطاکی جائیں گی۔ ہرجورت سترستر جوڑے پہنے گی جن میں اس كى يندليون كاحسن جھلكتا موانظرة يے گا"۔

(السنن الترندي، ابواب صفة الجئة، باب ماجاء في صفة الجنة، جلد 2 عربي صفحه 75 عديث تمبر 2522) (الترغيب ولتربيب، جلد4، صغه 529) (مندامام احد، جلد 3، صغه 16) (طبراتي كبير، جلد 10، صفحه 197) ( بحم الزدائد، جلد 10، صفحه 411) ( بحم البحرين، صفحه 80) ( كنزالعمال، حديث تمبر 39372) (بزارجلد 4 حديث تمبر 202) (عادي الارواح، صغير 264) (البعث والنشور، عديث تمبر 327)

# جنتی لیاس جنت کے بھلول سے

(2) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله نعالی عنها سے روایت ہے کہ ایک شخص نے

" يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آب جميل بنائيل كه جنت كلباس كيے ہوں گے۔وہ لباس پيدا ہو چكے يا پيدا كئے جائيں گے؟" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاموش رب اور بعض لوگ بنس يرا \_\_ آب صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا:

تم لوگ منت كيول مو؟ نه جانے والے كو جائے كه جانے والے سے يوسے (جیما کہ اس آ دمی نے مجھ سے یو چھا ہے)"

پھرآ پ ضلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سوال کرنے والا کون ہے؟" اس آدمی نے عرض کیا! " میں ہوں بارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم" -آب صلی الله علیه وآله وسلم نے قرمایا: جنت کے لباس جنت کے بھلول سے تكالے جائيں كے ' ـ بيہ جملہ دومرتبہ ارشاد قرمايا:

(مندامام احمد، جلد 2 صفحه 203، 204، 225) (مقة الجنة لا يوتيم اصفحاني، مصدسوم، حديث تمبر 356) (زُيد ابن مبارك، جلد 2، صفحه 75) (طبرانی صغير، جلد 1، صفحه 47) (بدور الساقره، حديث تمبر 1948) (حادي الارداح، صفحه 264) ( بحمع الزوائد، جلد 10 منحه 415) (البعث والنثور، حديث تمبر 323) (كثف الاستار، جلد 4، صنحه 3521) (الفي الرباني باب نمبر 24، عديث نمبر 202)

### جلتي عورت

(1) جنت میں جانے والی خواتین کو بیوٹی بارلرجانے کی بھی زحمت نہ کرنی پڑے كى بلكهان كافطرى حسن بى نگامول كوخيره كرر با موگا\_ چنا نجيم حفرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم نے فرمانا:

دوجنتی عورتیں بیک وفت سترستر بوشا کین زیب آن کئے ہول گالیکن اس کے باوجودان کی خوبصورتی کے سبب گوشت سے ہڈیوں کا گودانظر آئے

(السنن التريذي، أبواب مفة الجنة، بإب ماجاء في صفة الجنة، جلد 2، عز بي صفحه 75، حديث تمبر 2522) (الترغيب و التربيب، جلد 4، صفحه 529) (مند امام احمر، جلد 3، صفحه 16) (طبراني كبير، جلد 10، صفحه 197) (مجمع الزوائد، جلد 10، صفحه 411) (مجمع البحرين صفحه 80) (كنزالعمال، حديث تمبر 39372) (بزار، جلد 4، حديث تمبر 202) (حاوى الارواح اصفحه 264) (البعث والنثور، عديث تمبر 327)

(2) حضرت الس رضى الله عنه سے روایت ہے كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جنت کی خواتین کی خوبصورتی اورخوشبو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا!

"اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت دنیا میں جھا تک نے تو اسیے حسن کی جھلک سے مشرق ومغرب کے درمیان ہر چیز کومنور کر دے اور ایی خوشبوے پوری فضامعطر کردے'۔

( سيح البخاري، كمّاب الجهاد، بإب الحور العين، جلد 1 ، عربي صفحه 392) (الترغيب والتربيب، جلد 4، صنى 535-533) (مىنداجر، جلد 3، صنى 141-147) (مىند بزار، حديث تبر 8 2 5 3) ( بجمع الزوائد، جلد 10، صفحه 4 1 8) (البدورالسافره، عديث تمبر 2014-2015 (البعث اذ المام البوداؤدم في 80) (دُيد المام احد م صفح 185) (صفة الجئة والأمام الوقيم حديث تمبر 380) (صفة الجنة از امام ابن الى الدنيا حديث تمبر 278) (صفة الجنة از امام ابن كثير ، صفحه 110) (تذكرة القرطبي ، جلد 4، صفحه 474) (حاوي الأرواح صفحه 306)

# جلتي مرد كي قوت

اللدنعالي برجنتي كودنياوي بيوى كے علاوہ كم ازكم (72) حوري عطافر مائے گاتو اس اعتبارے بلکداس سے زیادہ جسم میں قوت مردانہ بھی بیدا فرما دے گا۔ جنت کی خالص ملاوث سے بیاک عمدہ اور اعلیٰ غذاؤں کی بدولت ہر خص (100) آ دمیوں سے زياده توت اورطاقت كاحامل بموكا\_

چنانچ حضرت الس رضى الله عندس روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا:

"د جنت میں موس کے لیے 73 بیویاں ہول گی"۔ صحابه كرام رضوان الله عليهم الجمعين فيعرض كيا! مارسول الله! كيااس كواتى قوت موكى كه 73 بيويوں سے جماع كرسكے۔ آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: " وجبتی مردکوسومردوں کے برابرطافت دی جائے گی"۔ (الاحسان بترتبيب ميح ابن حبان، جلد ٢٠، صغه 236) (كتاب الضعفاء للعقبلي، جلد 3، صغه 166) (صفة الجنة از ابوليم اصبهاني، حديث نمبر 373-472) (مسند الميز اد، حديث نمبر 3526) (جميع الزوائد، جلد 10، صفحه 417)

#### كاروان جنت

جن لوگون نے اللہ تعالی کی رہو بیت، رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کی حقانیت کودل و جان سے سلیم کیا اور اپنی ساری زندگی مالک ارض و ساء کے احکام، اس کے محبوب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور اسلام کے زریں اصولوں کے مطابق بسر کی۔ان وفاشعار بندوں کے لیے اللہ تبارک وتعالیٰ جل جلالہ نے انعام کے طور پر جنت تیار فرمار کھی ہے۔

جب بيه خوش نصيب مرد وخوا تنين ساقى كوثر ، شافع محشر حضرت محمر مصطفي صلى الله علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت لواء الحمد کے زیر سامیدایی منزل لیحنی جنت کی طرف روال ہوں گے تو ان کے قد کا ٹھ اور اجرتی ہوئی جوانی میں قدرت کا حسین شاہ کارنظر آئے حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

"جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کا قد حضرت آ دم علیہ السلام کی طرح ساٹھ ہاتھ (تقریبانوے فٹ) لمباہوگا۔ شروع میں تمام انسانوں کے قد سائھ ہاتھ تھے بعد میں آہتہ آہتہ گھنے گئے۔ یہاں تک کہ موجودہ حالت يرا كي ' ـ

( سيح البخاري، كمّاب الانبياء، حديث نمبر 3326) ( صحيح المسلم ، كمّاب الجنة وصفة ليمهما وإهلها ، جلد 2، عربي صفحه 380) ( حاوي الارواح ، صفحه تمبر 202) (مستداحمه، جلد 2، صفحه 315) (مصنف عبدالرزاق، جلد 10، صفحه 384، حديث تمبر 19435)

جنتیوں کی اس لمبانی کی مناسبت سے جنتیوں کے جسم چوڑے حکے ہول کے اور بھر بور جواتی ہو گی۔حضرت معاذبن جبل رضی اللد تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وآلبه وسلم في فرمايا:

"جب اہل جنت جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں کے۔مسیس بھیگ رہی ہوں کی مگر داڑھی نہ نکلی ہو گی۔جسم گورے یے ایک سر مکیں اور عمریں (33) سال ہول کی '۔ (السند امام احد، جلّد 2 عربي صفحه 295) (المسند امام احد، جلد 5، صفحه 243) (السنن الترمذي، كماب صفة الجنة ، حديث تمبر 2545) (صفة الجنة ، از امام ابوقيم اصبها في ، حديث تمبر 257) (صفة الجرم للمقدى، جلد 3، حصه اول، صفحه 79) (زيد ابن مبارك، حديث تمبر 432) (حاوى الارواح، صفحه 202) (البدورالسافره، حديث نمبر 2166)

جنتیوں کے چہرے حسن و دلکشی کی وجہ سے جاندستاروں کی طرح جبک دمک رہے ہوں گے۔

چنانچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفر مایا: "جنت میں جانے والے پہلے گروہ کے جبرے چودھویں کے جاند کی طرح چیکیں کے اور دوسرے گروہ کے چیرے آسان پر چیکدار خوبصورت ستاروں کی مانند جیک رہے ہوں گے'۔

( سيح البخاري، حديث تمبر 3327) ( سيح المسلم، كتاب الجنة وصفة تيمها واهلها، جلد 2 عربي صنى 379، عديث تمبر 2834) (مصنف ابن الى شيبه، جلد 13، صفى 109) (اواكل ابن الي عاصم، حديث تمبر 59) (السنن ابن ماجه، حديث تمبر 5333) (المسند امام احر، جلد 2، صفحه 253، حديث تمبر 7429) (فوائد ننتخبه، خطيب بغدادي ، جلد 2، صفحه 8) (اخبار اصفهان ابوتعيم اصبهاني، جلد 1 صفحه 300-301) (صفة الجنة ، أزامام ابوتعيم اصبهاني حديث نمبر 240) (البعث والنثور، حديث نمبر 449) (زُمِدابن مبارك، حديث نمبر 1476)

جب بيجنتي كاروال ايني منزل بريجيج جائے گا تو امير كاروال نبي آخر الزمان حضرت محمصطفی صلی الله علیه وآله وسلم دروازے پر دستک دیں گے اور جنت کا دربان 182 509

رسول صلی الله علیه وآله وسلم ارشا دفر ما ئیس کے۔ محر (صلی الله علیه وآله وسلم) (اکیلانہیں) بلکه امت کوبھی ساتھ لایا ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً درواز ہے کھل جائیں گے۔فرشتے استقبال کے لیے آگے برهیں کے اور کاروان صدق وصفا کوسلامتی دیتے ہوئے اہلاً وسہلاً مرحبا اورخوش آمدید جہیں گے۔قرآن مجید نے اس منظر کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا ہے۔

(ترجمہ) اور جو اسینے رہے ہے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ، گروہ جنت كى طرف جلائى جائيں گى۔ يہاں تك كەجب وہاں پہنجيس كے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہول کے اور اس کے داروغہان سے کہیں كے سلام تم يرتم خوب رہے تو جنت ميں جاؤ ہميشہ رہنے (کے ليے)۔ (القرآن الجيد، ياره 24، سورة نمبر 39 (الزمر) آيت نمبر 73) (كنز الايمان الميمنرت

كاضرورمطالعه فرماتين-

الم احدرضا فاصل بریلوی رحمه الله تعالی) جنت کی مزید معلومات کے راتم الحروف کی کتب۔ 1- جنت الله تعالى كى عظيم تعمت \_ 2- آئے!جنت چلیں!" 3-جشت اوراس کی تعتیس اور 4-سيدهارات جنت كي طرف

1- جعرت سيدنا ابوامامدرضي الله تعالى عنه فرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: " قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کواٹھایا جائے گا تو عابد سے كہا جائے گا كہ جنت میں داخل ہوجاؤ جبكہ عالم سے كہا جائے گا كہ جب تك لوگوں كى شفاعت مذكرلوهم مريوي

2- حضرت سيدنا ابو ہريره رضى الله عنه قرماتے ہيں: ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا كە دونيا اور جو يجھال ميں ہے، الله عزوجل كے ذكر اورجواس ذکر میں معاون ہیں نیز عالم یا متعلم کے علاوہ سب ملعون ہیں'۔ (سنن ابن مأجه، كمّاب الزيد باب مثل الدنيا، رقم 412، ج4 وص 428)

3- حضرت سيدنا انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے فرمايا: '' ہے شک زمين برعلاء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے بحرو برکی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے تو جب ستارے ماند برا جائیں تو قریب ہے کہ ہدایت یا فنۃ لوگ گمزاہ ہوجا ئین'۔

(4) حضرت سيدنا ابن عياس رضى الله عنهما يدروايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "جب تم جنت کی کیار یوں سے گزرا کروتو اس میں سے چھ يجول چن ليا كرو" - صحابه كرام عليهم الرضوان في عرض كيا" يارسول التد سلى الله عليه وآله وسلم! جنت كى كياريان كون ي بين؟ "فرمايا" دعلم كى مخفلين" -

#### دوران وصواوراد برطهنا

1- امير المونين حضرت سيدنا عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا : تم میں سے جو تحض كامل وضوكر ہے ، پھر بير

"اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله".

(ترجمه) میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سواکوئی معبود ہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک جہیں اور گوائی دیتا ہول کہ (حضرت سیدنا) محد (صلی الله علیه وآله وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے جس دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے '۔ ( ميح مسلم، كمّاب الطبارة ، باب ذكر المستخب ، عقب لوضوء رقم 234 م 144)

1- حضرت سيّدنا ابو ہريره رضى الله نعالى عنه يه روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم في بلال سية فرمايا!

"بلال مجھے بتاؤ زمانة اسلام ميں تم نے سب سے زيادہ اميد كاكون سا کام کیا ہے؟ کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آبٹ جنت میں سی ہے۔ بلال نے جواب دیا: میں نے امید کا بیکام کیا میں نے رات اور دن میں کسی بھی وقت وضو کیا ہوتو اس وضو سے جس فقدر میرے مقدر میں

( صحيح بخارى، كمّاب التبحد ، باب فضل الطهور بالكيل والنهار الخ، رقم 1149 ، ج 1 ، ص 390 )

2- خضرت سيدنا عقبه بن عامر رضى اللد تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى التدعليه وآله وملم نے فرمايا" جو تحص احسن طريقے سے وضوكر سے اور دوركعتيں قلبي توجہ سے ادا کرنے تو اس کے لئے جنت واجب ہوجائے گی'۔ (صحيح مسلم، كتاب الطهارة ، باب ذكر المستخب عقب الوضوء رقم ، 234 ، ص

الله عزوجل كى رضاكے ليے اذان دينا اور نماز پڑھنا۔

1- حضرت سيدنا عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه فرمات بين: ميس نے رسول التد صلی الله علیه وآله وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ''تمہارارب عز وجل، یہاڑ کی چٹان پرنماز کے لئے اذان دینے اور نماز پڑھنے والے چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے اور فرما تا ہے: میرے اس بندے کو دیکھومیر ابیبندہ میرے خوف سے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، بے شک میں نے اس کی معفرت کردی اور اسے جنت میں واخل کردیا"۔

(سنن نسائي، كماب الاذان، باب الاذان لمن يصلى وحده، ج2، صفحه 20).

(2) حضرت سيّد نا ابن عمر رضى الله نتعالى عنهما سے روابيت ہے كه رسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا''جو بارہ سال تک اذان دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور اس کے اذان دیتے کے بدلے میں اس کے لیے روز اندما تھ نیکیاں اور ہرا قامت کے عوض تمیں نیکیاں تھی جا کیں گی'۔

(سنن ابن ماجه، كماب الاذان والسنة فيها، باب نصل الاذان، رقم 728، ج1، ص402)

### ا ذاك كاجواب دينا

(1) امير المونين حضرت سيدناعمر بن خطاب رضى الله تعالى عند الدوايت ب كررسول التدملي الله عليه وآله وسلم فرمايا: "جب مؤذن "الله اكبر، الله اكبر، كية تم من سي بهي كوئى جواب من "الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، كير جب مؤذن "اشها ان لا اله الا الله" كَمِنْ وه يَكُنْ جوابَ عَلَى "أشها ان لا اله الا الله" كهـ جب مؤذن "اشهد ان محمدًارسولُ الله" كه تووه بهى جواب ميس

"اشهد ان محمدًارَّسولُ الله" كمدير جب مؤذن "حَيَّ على الصلاة" كتة تووه جواب مين "لاحول والا قو ة الا بالله" كهـ پير جب مؤزن "حَيّ على الفلاح" كَهِ وه جواب من "لاحول ولا قوة الا بالله" كهرجب مؤذن "الله اكبر، الله اكبر" كم تووه بهي جواب مين "الله اكبر، الله اكبر". كے اور جب مؤذن "لا اله الا الله" كے تووہ بھى صدق دل سے "لا اله الا الله" کے ، تواس طرح از ان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔

(صحيح مسلم، كمّاب الصلوة ، باب استحاب القول مثل قول الموذن الخي، رقم، 385، 203) (2) حضرت سيّدنا ابو ہريره رضي الله تعالى عنه في مايا: جم رسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ بلال نے اذان دینا شروع کی۔ جب وہ غاموش ہوئے تورسول الله علی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: "جواس مؤذن کے قول پر یفین کرتے ہوئے اس کی مثل کیے گاجنت میں داخل ہوگا''۔

(سنن نسائي، كتاب الإذان، باب القول، مثل ما يقول المؤذن، ج2، ص24)

### تماز مین رکوع اور سحده کرنا

1- حضرت سيّدنا عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه ميں نے رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم كوفر مات بوائد من سائل تم مين سے جومسلمان اليمي طرح وضوكرے بھرخشوع وخضوع كے ساتھ دوركعتيں اداكرے تو اس كے لئے جنت

( صحيح مسلم ، كمّاب الطمعارة ، بإب الذكر مستحب عقب الوضوء رتم 234 ، صفحه 144 ) حضرت سيّدنا ربيعه بن كعب رضى الله عنه فرمات بين: مين رات مين رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم كى بإرگاه ميں حاضر رہتا اور آپ صلى الله عليه وآلبه وسلم كى خدمت میں وضواور حاجت کے لیے یانی پیش کیا کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: مجھ سے مانگو۔ تو میں نے عرض کیا: "مین آپ سے جنت میں آپ کی

حنت کے حسین مناظم کے دی گھڑی کی اس کے

رفاقت کا طلب گار ہول'۔ارشاد فرمایا: '' کچھ اور بھی جائے؟ ''میں نے عرض کیا در بھی جائے؟ ''میں نے عرض کیا در بس کیا در بس یہی مطالبہ ہے' بھر فرمایا'' تو اپنے نفس کے خلاف کثرت سے سجدے کرکے میری مدد کرو'۔

### فرض نمازون براستقامت

1- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجھے علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جے کرنے کے بعد میں جنت میں واغل ہو جاؤں؟" فرمایا" اللہ عزوجل کی اس طرح عبادت کرو کہ سی کواس کا شریک نہ ظہراؤ اور فرض نمازیں ادا کرواور زکو قادا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس نے عرض کیا مجھے نمازیں ادا کرواور زکو قادا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس نے عرض کیا مجھے اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں اس پرزیادتی نہ کروں گا۔ جب وہ لوٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کسی جنتی کو دیکھنا جا ہے وہ اس مخض کو دیکھ لے۔

( می بخاری، کماب الز کاة ، باب وجوب الز کاة ، رقم 1397 ج 1، م 472)

(2) حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عزوجل نے بندوں پر پانچ بمازیں فرض فرمائی ہیں تو جو آئیس اداکرے گا اور ان کے حق کو ہلکا جانے ہوئے آئیس ضائع نہ کرے گا تو اللہ عزوجل کا اس سے عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور جو آئیس ادائیس کرے گا اس کا اللہ عزوجل کے پاس کوئی عہد نہیں اگر اللہ عزوجل عاس کا اللہ عزوجل کے باس کوئی عہد نہیں اگر اللہ عزوجل عاس کا اللہ عزوجل کے باس کوئی عہد نہیں اگر اللہ عزوجل عاس کا اللہ عزوجل کے باس کوئی عہد نہیں اگر اللہ عزوجل عاس کے باس کوئی عہد نہیں اگر اللہ عزوجل عاس کا اللہ عزوجات ہے جنت میں داخل فرمائے۔

(سنن ابوداؤر، كماب الصلوة، باب المحافظة على دنت الصلوت، رقم 425، ج1، م 176) 3- حضرت سيدنا عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بين: ايك شخص نے

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه ميس حاضر ہوكرسب سے افضل اعمال كے بارے میں سوال کیا تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا '' مماز''۔اس نے یوجھا اس کے بعد فرمایا: ''نماز''۔اس نے عرض کیا ''اس کے بعد؟ فرمایا۔ ''نماز''۔اس نے عرض كيا: "اس كے بعد؟" فرمایا: "الله عزوجل كى راہ میں جہاد كرنا"\_

(منداحد، مندعبدالله بن عمرو بن العاص، رقم 6613، ج2، ص580)

4- حضرت سيّدنا ابودرداءرضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

یا یکی چیزین الیمی ہیں جو انہیں ایمان کی حالت میں ادا کرے گا جنت میں داخل ہوگا، جو بیانچ نمازوں کے وضو، رکوع وسجود اور اوقات کا لحاظ رکھے اور اگر استطاعت رکھتا ہوتو بیت اللہ کا حج کرے اورخوش دلی کے ساتھ زکو ۃ اور امانت اوا

عرض كيا كيا "بارسول الندصلي الله عليه وآله وسلم!

امانت كى ادائيكى سے كيا مراد ہے؟" ارشاد فرمايا: "جنابت سے عسل كرنا، الله تعالیٰ نے ابن آ دم کواس کے دین میں عنسل جنابت کے علاوہ کسی چیز میں رخصت عطا

( بحمع الزوائد، كمّاب الإيمان، باب نيما بن عليه الاسلام رقم 139 ، ج1 ، ص 204)

5- كاتب وى حضرت سيرنا خظله رضى الله تعالى عنه فرمائة بين: مين في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر مات موسئ سنا كه وجو بابندى سے يانچوں نمازي ادا كرے اور ان كے ركوع و سجود اور اوقات كالحاظ ركھے اور بيديقين كرے كه بيراللہ عزوجل كاحق بين وہ جنت ميں داخل ہوگا يا اس كے لئے جنت واجب ہوجائے كى يابيہ فرمایا: اس پرجہم حرام ہے۔"

(منداحد، دفم 18374، 18374، چ2، س 372)

6- حضرت سيّدنا ابو ہريرہ رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے فرمایا! ''متم مجھے جھے چیزوں کی صانت دو میں تمہیں جنت کی صانت دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، وہ چھے چیزیں کون می ہیں؟ ارشادفر مایا: " نماز، زگوة ، امانت ، شرمگاه ، ببیث اور زبان " ـ

(طراني اوسط، رقم 4925، ج3، م 396)

### اول اوقات میں نماز برط صنا

1- حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين: ميس في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سوال كيا و كون ساعمل الله عروجل كے نزد يك سب سے بينديده مل ہے؟''فرمایا:''وفت پرنماز پڑھنا''۔

( سيح بخارى كمّاب التوحيد، رقم 7534، ج4، صفحه 589 بنز قليل)

2- حضرت سيد تناام فروه رضى الله عنها ان عورتوں ميں سے ہيں، جنہوں نے نبی مكرم، نور مجسم، رسول اكرم، شهنشاه بن آ دم صلى الله عليه وآله وسلم كى بيعت كى صى \_ آپ . رضى الله عنها فرماني بين كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے يو جھا گيا: "كون سامل سب سے افضل ہے؟ "توارشادفرمایا:

"وفت برنماز برهنا"\_

3- حضرت سيّدنا ابن عمر رضى الله تعالى عنها \_ روايت ب كدر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا:

"ماز كا اول ونت الله عزوجل كى رضا ہے اور آخرى وقت الله عزوجل كى طرف سے رخصت ہے'۔

(سنن ترمذى كماب ابواب الصلوة ، ياب ماجاء في الوقت الأول الخ، وقم 172 ، ح 1، ص 217)

### نماز میں آمین کہنا

1- حضرت سيّدنا ابوموى رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمایا: "جب تم نماز پڑھنے لگوتو این صفوں کو قائم کرلیا کرواورتم میں سے ایک شخص امامت کرائے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہواور جب وہ 'غیر المغضوب عليهم ولا الصالين ٥ كية آمين كها كرو اللدعز وجل تمهاري دعا قبول فرمائح كا"-(صحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب التشهد في الصلوة، رقم 404، ص14)

2- حضرت سيّدنا ابن عباس رضي الله عنها سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: يبوديوں نے تمہاري سي چيز براتنا حسدنييں كيا جننا حسد تمہارے آمین کہنے پر کیا ہے لہذا کشرت سے آمین کہا کرو۔

(سنن ابن ماجه، كماب اقامة السلوة والسنة فيها، باب الجمر بالين، رقم 857، ح1، ص 466)

3- حضرت سيّدنا الس رضى الله عنه فرمات بين: مهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه ميں عاضر عظے كرآب صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا:

'' بے شک اللہ عزوجل نے مجھے تین چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ مجھے باجماعت نمازعطا فرمائي مجھے سلام عطافر مایا جو کہ اہل جنت کی تحیت ہے اور مجھے آمین عطا فرمائی اور سے چیزیں الله عزوجل نے سوائے ہارون (عليدالبلام) كي مي مي أي كوعطانبين قرمائين، موي (عليدالسلام) دعا مانگا كرتے اور ہارون (عليه السلام) آمين كہا كرتے تھے"۔

(الترغيب والتربيب، كمّاب الصلوّة ، الترغيب في المّامين خلف الامام، رقم 3، ح 1، ص 194)-

صفول کوملانے یا خالی رہ جانے والی جگہ بر کرنا

1-1م الموسين حضرت سيدتناعا كترصد يقدرضى اللدنعالي عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا: جوصف کے خلاء کو پُر کرے گا اللہ عزوجل اس

کا ایک درجہ بلندفر مائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ (طبرانی ادسط، رقم 5797، 42، 225)

2- حضرت سيّدنا الى بُحيفه رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا جوصف کے خلاکو پر کرے گااس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا جوصف کے خلاکو پر کرے گااس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (مجمع الزوائد، کتاب الصلوٰة، باب صلة العفوف وسدالفرج، رقم 2503، 25، من 2510)

3- حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا: '' دوقدم الیے ہیں جن میں سے ایک الله عزوجل کے نزد یک سب سے زیادہ پہند بیرہ ہے اور دوسرا الله عزوجل کوسب سے زیادہ نا پہند ہے۔

جوش صف میں خلا دیکھے پھراسے پر کرنے کے لیے چلے اور اسے پر کر دے تو اس کا یہ قدم اٹھانا اللہ عزوجل کو پہند ہے اور جوقدم اللہ عزوجل کو ناپسند ہے وہ یہ کہ کوئی شخص کھڑا ہونے کے لیے اپنی وائیس ٹانگ پھیلا کراس پر اپنا ہاتھ رکھے پھرا پی ہائیس ٹانگ کھڑی کرکے اٹھے''۔
ٹانگ کھڑی کر کے اٹھے''۔

(المتدرك للحاكم ، كماب الامامة وصلوة الجماعة ، رقم 1046 ، ج 1 ، ص 520)

### مسجر کی صفائی کرنا

1- حضرت سیّدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر اپنی امت کے ثواب پیش کیے گئے یہاں تک کہ اس کا گرد وغبار کا ثواب بھی پیش کیا گیا جے مسلمان مسجد سے نکالتا ہے اور مجھ پر اپنی امت کے گناہ پیش کئے گئے تو میں نے ان میں قرآن کی سورت یا آیت یا دکر کے بھلا دیئے سے بڑا کوئی گناہ نہیں یایا۔

(بنن الى دادُد، كتاب الصلوة، باب نى كنس المسجد، رقم 461، ج 1، م 198)

2- حضرت سيّد نا الوسعيد رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليہ وآله وسلم في فرمايا: جومسجد سے تكليف دہ چيز نكالے گا الله عزوجل اس كے ليے

جنت میں ایک گھرینائے گا۔

(سنن ابن ماجه، كمّابُ المساحد والجماعات، بابتطهير المساجد، رقم 757، ج1، ص419) 3- ام المونين حضربت سيرتناعا كنه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماني بي كه رسول. التُدصلي التُدعليه وآلبه وسلم نے محلول میں مسجدیں بنانے اور انہیں پاک وصاف رکھنے کا تحكم وياہے۔

(منداحد،مندالسيدة عائنة دصى الله عنها، رقم 26446، 105،ص152)

### نماز کے لیے مسجد کی طرف چانا

1- جصرت سيدنا ابو ہريره رضى الله عند سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه

"جومسجد كى طرف چلا يامسجد سے واليس لوٹا تو الله عزوجل مرآ مدورفت پر اس کے لیے جنت میں ایک مہمان خانہ بنائے گا''۔ (صحيح مسلم، كمّاب المساجد ومواضع الصلوّة ، باب المثنى الى الصلوّة ، الخ ، رقم 669 م 336) 2- حضرت سيّد نا ابوامامه رضي الله نتحالي عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ عز وجل ہے اگر زندہ رہیں تورزق دیئے جا بیں گے اور اگر مرجا ئیں تو اللہ عزوجل ، انہیں جنت میں داخل فرمائے

(1) جوابية كمريس داخل موكرسلام كرے الله عزوجل اس كا ضامن بهد (2) جومسجد کی طرف طلے اللہ عزوجل اس کا ضامن ہے۔ (3) جو الله عزوجل كى راه ميس تفكے الله عزوجل اس كا ضابن ہے "۔

(الاحسان بترتيب محيح ابن حبان، كتاب البروالاحسان، باب الرحمة ، رقم 499، 1، م 359) 3- حضرت سيدنا سلمان رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمایا:

"جواييخ گھرے كامل وضوكر كے مسجد كى طرف آيا وہ الله عزوجل كامہمان ہے اور مہمان کا اکرام کرنامیز بان کاحق ہے'۔ (طرانی کبیر، رقم 6139، ج6، ص253)

# فجرك بعد طلوع تنمس تك ذكر اللدع وجل كرنا

1- حضرت سيدنا الس رضى الله تعالى عنه عنه عنه وايت ب كهرسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر باجماعت اداکی پھرطلوع آفاب تک بیٹھ کر الله عزوجل كاذكركيا پھر دور كعتيں اداكيں اسے ايك كائل ج اور ايك عمرے كا تواب

(سنن ترندى، كماب السفر ، باب ذكر ما يستخب من أيجلوس في المسجد، رقم 586 من 25 من 100) 2- حضرت سيّدنا معاذ رضى الله عنه يروايت م كدرسول الله صلى الله عليه وآله

"جو بجر کے بعد جاشت کی دور کعتیں ادا کرنے تک اپنی جگہ بیٹھار ہے اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کے اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہول'۔

(منداحد،مندامسكين /حديث معاذبن انس دالجيني رقم 15623، ج5،ص310)

3- حضرت سيدنا امام حسن بن على رضى الله عنهما فرمات بين: ميس في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر ماتے ہوئے سناكه

"جس نے فجر کی نماز اداکی پھر طلوع آفتاب تک اللہ عزوجل کا ذکر کرتا رہا چر دویا جار رکعتیں اوا کیں اس کے بدن کوجہنم کی آگ نہ چھو سکے

(شعب الايمان، باب في السيام، تعل فيمن خطرصائم، رقم 3957، ج3، 904)

# تفل نمازوں كا كھر ميں بڑھنا

1- حضرت سيدنا زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوا ہے گھروں میں نماز براھا کرو، فرض نماز کے علاوہ مرد کی سب سے انصل نماز وہ ہوتی ہے جسے دہ اپنے گھر میں پڑھے'۔

(سنن نسائي، كماب قيام الليل الخ، باب الحث على الصلوة في البيوت، ج3، ص197)

2- حضرت سيّدنا جابر بن عبدالله رضى الله عنهما سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا، جبتم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کرے

تواہے جائے کہاہے گھرکے لیے نماز میں سے پچھ حصہ بیا کررکھے کیونکہ اللہ عزوجل

اس نماز کے سبب اِس کے گھر میں خیرو پر کت عطافر مائے گا۔

(صحيح مسلم، كمّاب صلوة الميافرين وقصرها، باب استخباب صلوة النافلة في بية الخ ، رقم 778 م 393)-

3- حضرت سيدنا الوموى رضى الله عنه عد روايت م كهرسول الله صلى الله عليه

وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس گھر میں اللہ عزوجل کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں الله عزوجل كاذكر تبيس كياجاتا، ان كى مثال زنده اور مرده كى ہے '-

(صحيح بخارى، كمّاب الدعوات، بإب نضل ذكر الله عزوجل، رقم 6407 ، ج4، 220)

# عصر کی بہلی جارر کعتیں

1- حضرت سيّدنا ابن عمر رضى الله نقالي عنهما ي روايت هے كه رسول الله صلى الله

"الله عزوجل ال خفس پررتم فرمائے جوعصر سے پہلے چار رکعتیں ادا کرتا

(سنن الي داؤد، كمّاب الطوع، باب الاربع قبل الظهر وبعدها، رقم 1271، ج2وص 35) 2-ام المومنين حضرت سيدتناام سلمه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: "جوعصر سے پہلے جار رکعتیں اوا کرے گا الله الله عزوجل الله عليه وآله وسلم فرمايا: "جوعصر سے پہلے جار رکعتیں اوا کرے گا الله

(طبرانی کبیر، رقم 611، چ23، ص 281)

3- ام المونین حضرت سیدتنا ام حبیبه رضی الله عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ''جوعصر سے پہلے جار رکعتیں بابندی سے اوا کرے گا اسے جہنم کی آگ جھونہ سکے گی'۔

( مجمع الزوائد، كمّاب الصلوّة ، باب الصلوة قبل العصر، رقم 3332، 25 ص 460، تبغير قليل)

#### بإوضوسونا

حضرت سیدنا ابواً مامدرضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا، جو باوضو الله عزوجل کا ذکر کرتے ہوئے اینے بستر کی طرف آئے یہاں تک کہ اس برغنودگی جھا جائے تو وہ رات کی جس گھڑی میں بھی الله عزوجل سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرے گا اللہ عزوجل اسے وہ بھلائی عطا فرما دے گا۔

(سنن ترندی، کتاب اُلدعوات، باب 92، رقم 3537، 55، 110 (سنن ترندی، کتاب اُلدعوات، باب 92، رقم 3537، 55، 110 (سنن 2- حضرت سیّد نا ابن عمر رضی اللّه عنیما نے فر مایا: رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم نے فر مایا:

''جوشخص باوضورات گزارتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پہلو میں رات گزارتا ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے، اے اللہ عز وجل، اپنے فلال بندے کی مغفرت فرما دے کہ اس نے باوضورات گزاری ہے''۔

ذلال بندے کی مغفرت فرما دے کہ اس نے باوضورات گزاری ہے''۔

(الاحمال بترتیب سے ابن حمیان، کتاب الطمارة، باب فضل الوضوء رقم 1048، ج 2 وص 194)

3- حضرت سیّدنا معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فرمایا:

كه جومسلمان باوضوسوئ بهرجب وه رات مين بيدار بهواور الله عز وجل سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ عزوجل اسے وہ بھلائی عطا فرما دیےگا۔

(سنن الى داؤد، كمّاب الادب، باب في النوم على طهمارة رقم 5042، ج4، 403)

# اللدتعالى سے ملاقات كوليندكرنا

1- حضرت سيدنا عباده بن صامت رضى الله عنه سے روايت ہے كدرسول الله على الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "جوالله عزوجل سے ملنا بیند کرتا ہے الله اس سے ملنا بیند فرماتا ہے اور جو اللہ عزوجل سے ملنا پیندنہیں کرتا اللہ عزوجل اس سے ملنا پیندنہیں

(مسلم، كتاب الذكروالدعاء، رتم 2683، ص 1441)

2- حضرت سيدنا أبو مرسره رضى الله عنه بروايت ب كهرسول الله صلى الله عليه وآلہوسلم نے فرمایا: الله عزوجل فرماتا ہے: جب میرابندہ مجھے سے ملنا پیند کرتا ہے تومیل اس سے ملنا بیند فرما تا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملا قات کو نابیند کرتا ہے تو میں اس سے ملاقات كرنانا يبندكرتا مول"-

(صحح ابناري، كمّاب التوحيد، باب تول الله تعالى لامريدون النيبدلو، الخ، رقم 7504، ح4، ص 574) 3- حضرت سيّدنا معاذ رضى الله عند سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "اگرتم جا ہوتو میں تہہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ عز وجل مومنوں سے سب سے پہلے کیا فرمائے گا اور موشین اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کیا عرض كريس كي؟" بم تع عرض كياجي بان! بارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! ضرور بتائيے۔آپ صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمايا:

'' ہے شک اللہ عز وجل مونین سے فرمائے گا کیاتم میری ملا قات کو پہند كرتے تھے؟ تو دہ عرض كريں كے ' ہاں اے مارے زب عروض، وہ

یو چھے گا کیوں؟ "مومنین عرض کریں گے کہ ہم تیرے عفواور مغفرت کی اميدركها كرتے تھے تو اللہ عزوجل فرمائے گا،تمہادے لئے ميري مغفرت

(منداحر، رقم 22133، ج8، <sup>م</sup> 248)

### كلمه يؤه كرم نے والے كى شفاعت

- 1- حضرت سيّدنا معاذ رضى الله تعالى عنه ب روايت ب كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: "جس كا آخرى كلام لا إلى الله بوگاوه جنت ميں داخل ہو

(المتدرك، كمّاب الدعاء، والذكر، رقم 1885 م 175)

### نمازیا تدفین تک جناز ہے میں شریک ہونا

حضرت سيدنا ابو ہريره رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ "دحضرت سیدنا ابو برصد لق رضی الله تعالی عند نے عرض کیا میں نے پھر فرمایا، "متم میں ہے آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟''حضرت سیّدنا ابو بکرصدیق رضی اللّٰدنعالیٰ عنه نے عرض کیا،''میں نے''۔ پھر فرمایا: "آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟" حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی الله عنه في عرض كيا: " مين" - پهررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: " جس شخص میں پیچار حصانتیں جمع ہوجائیں وہ جنت میں داخل ہوگا''۔

( مجمع الزوائد، كماب الصيام، رقم 494، ج8، ص 383)

2-جعرت سيدناعام بن سعد بن الي وقاص رضى الله تعالى عنه فرمات بين بين (حضرت) ابن عمر (رضى الله تعالى عنهما) كے ياس بيھا مواتھا كه اجا تك صاحب منقصوره حضرت خباب (رضی الله تعالی عنه) تشریف لائے اور فرمایا، "اے عبدالله ابن

عمر! کیاتمہیں معلوم نہیں کہ ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کیا فر مارہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ 'جو شخص میت کے ساتھ اس کے گھرے نکلا اور اس پرنماز پڑھی اور تدفین تک اس کے ساتھ رہا تو اس کے لیے دو قیراط تواب ہے اور ہر قیراط احد بہاڑ کے برابر ہے اور جونماز پڑھ کرلوث آیا اس کے لیے احد پہاڑ جتنا ایک قیراط ہے'۔تو اب عمر نے حضرت خباب وابو ہریرہ کے اس قول کے بارے میں پوچھنے کے لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کے

" مجھے بتانا كما أم المؤمنين (رضى الله تعالى عنها) نے كيا جواب ديا ہے '-اس کے بعد ابن عمر نے معجد میں پڑے ہوئے پھرون میں سے ایک پھر کو اٹھایا اور خباب کے لوٹے تک اسے اپنے ہاتھ میں گھماتے رہے بھر جب خباب نے والیل آ كربتايا كه أم المؤمنين فرماتي بين كه ابو ہريرہ سے كہتے بيں تو جعبرت ابن عمر نے اپنے ہاتھ میں موجود بیخرز مین پر مارااور فرمایا: ''(افسوس!) ہم نے بہت سارے قیراط ضالع

(مسلم كتاب البيئائز، باب نضل الصلوة على البيئازة ، رقم 945 ص 472)

3 - حضرت سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما سے روابیت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: "بندے كوائي موت كے بعدسب سے بہلے جوجزاء دى جاتی ہے وہ بیرہے کہ اس کے جنازے میں شریک تمام افراد کی معفرت کر دی جاتی

( جُمِع الزوائد، كمّاب البِمَائرَ، باب اتباع البِمَازة رقم ،4134 من 35 م 132)

# نماز جنازه مین سومسلمان با جالیس مسلمان با تین صفیل

### ہونے کی فضیلت

1- ام المومنين حضرت سيدتناعا كترصد يقدرضي الله عنها عندروايت بي كدرسول النَّدْ على النَّد عليه وآله وسلم نے فرمایا: " جس میت پرمسلمانوں کا ایک گروہ نماز پڑھے اور اس گروہ کی تعدادسوکو بھنے چکی ہواوران میں سے ہرایک میت کے لئے استغفار کرے تو اس کی معفرت کردی جاتی ہے "۔ (مسلم کتاب البحائز، رقم 947 م 473)

2- حضرت سيدنا ابن عمر رضى الله نعالى عنهما سے روايت ہے كه رسول الله على الله عليه وآله وسلم في فرنايا:

" "جس میت پرسومسلمان نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ' (جمع الروائد، كتاب الجنائز، رقم 4189، 1450)

3- حضرت سيدنا تحكم بن فروح رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں: ايك جنازے پر ابولی (رضی الله تعالی عنه) نے جمیں نماز پڑھائی۔ ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ نے تكبير كهددى بيكن آب نے مارى طرف رخ كركے قرمايا: "اپى صفيى درست كرلو اور میت کے لئے اچھی سفارش کرو'۔

حضرت سيّدنا الويح رضى الله عنه فرمات بين: مجص ام المونين ميمونه (رضي الله عنها) كى طرف سے بيخبر بيني ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جس میت برلوگوں کا ایک گروہ نماز بڑھ لے تو ان لوگوں کی سفارش میت کے حق میں قبول كرلى جاتى ہے (حضرت سيدنا تھم بن فروخ رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه) ميں نے ابوائل (رضی اللہ عنہ) سے اس گروہ کی تعداد کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے

(نسائي، كماب الجائز، ج2، ص75)

# ميت كے كھر والول كيلئے ترجي (ينى اتا الله و إنا إليه

# رَاجعُونَ) كَمِنَا

الله عزوجل في ارشادفرمايا:

ترجمه: كنز إلا يمان، وه لوك كه جب ان يركوني مصيبت يرا عنو كهيل بم الله كا مال ہيں اور ہم كواس كى طرف چھرنا ہے بيلوگ ہيں جن پران كے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور یکی لوگ راہ پر ہیں'۔

1- حضرت سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: میری امت کوالی چیزعطا کی گئی جو پچھلی کسی امت کوہیں دى كى اوروه چيزمصيبت كوفت أنسارلله و إنا اليه رَاجِعُونَ " كَهِنا بِ الْهِم اللِّيرِ، رقم 12411، 122، 226)

2- حضرت سيّدتنا فاطمه بنت حسين رضى الله تعالى عنهما اينے والد امام حسين رضى الله تعالى عند سے روايت كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا۔" جے كوئى مصيبت بيني اوروه مصيبت كويادكرك إنّا لله وإنّا إلَيْه رَاجعُونَ "كَهِاكرجِه اس مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر چکا ہوتو اللہ اس کے لئے وہی تواب لکھے گا جومصیبت

(سنن ابن ماجه، كماب البحائز، باب ماجاء في الصرعلى المصيبة رقم 1600 ، 25، ص268) 3- جعرت سيّدنا ايوموى رضى الله عنه عند مدوايت م كدرسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا: "جب سی آدمی کے بیچے کا اِنقال ہوجا تا ہے تو اللہ عزوجل اپنے فرشتوں سے فرما تاہے کیاتم نے میرے بندے کے بیچے کی روح قبض کرلی؟ "فرشتے عرض كرتے ہيں، ہاں! تو الله عزوجل فرما تا ہے كياتم نے اس كے دل كا فكرا چھين ليا؟ فرضة عرض كرتے ہيں" ہال '۔اللہ عزوجل فرماتا ہے '۔ تو پھر ميرے بندے نے كيا

C ris is come ail in the control of the control of

کہا؟''فرشے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور 'آنیا بللهِ وَآنَا اِلَیهِ دَاجِعُونَ''
پڑھا تو اللہ عزوجل فرما تا ہے''میرے اس بندے کے لیے جنت میں آیک گھر بناؤ اور
اس کا نام'' بیت الحمد''رکھؤ'۔

(سنن الترندي، كمّاب البمّائر، باب نقل المصيبه اذ ااحتب، رقم 1023، ج2، ص313)

# رضائے الی عزوجل کے لئے میت کونسل دینا، کفن

# بهنانا اور قبر کھودنا

1- امیر المومنین حضرت سیدناعلی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''جس نے میت کوشسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبولگائی اور اسے کا ندھا دیا اور اس پر نماز پڑھی اور اس کا کوئی راز ظاہر نہ کیا تو وہ گنا ہوں سے ایرا یا کی دوساف ہوجائے گا جسے اس دن تھا جس دن اس کی مال نے اسے جنا تھا''۔ (این ناجہ کتاب البخائز، رقم 1462 م 201)

2-ام المونين سيرتنا حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا:

جس نے میت کوسل دیا اور اس معاملے میں امانت کوادا کیا اور میت کے کسی راز کوافشاء نہ کیا تو وہ گنا ہوں سے ایسا پاک وصاف ہوجائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جناتھا''۔ (مندام احم، قم 23935، جو جس 432)

3- حضرت سیّدنا جابر رضی اللّدنعالی عنه سے روایت ہے که رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم نے فرمایا: وآله وسلم نے فرمایا:

" جس نے کوئی قبر کھودی اللہ عزوجل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اور جس نے کسی میت کو گفن بیہنایا اللہ عزوجل اسے جنت کے عُلّے لیتی جوڑے بہائے گا۔ اور جس نے کسی غزوہ کی تعزیت کی اللہ عزوجل اسے تفوی کا عُلّہ بہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح ير رحمت فرمائے گا۔ اور جس نے كسى مصيبت زدہ سے تعزيت كى الله عزوجل اسے جنت کے حلول میں دوانیے طلے پہنائے گاجن کی قیمت ونیا بھی نہیں دے سکتی۔اورجو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ ر ہااللہ عزوجل اس کے لئے ایسے تین قیراط تواب لکھے گاجن میں سے ہر قیراط جبل احدے برا ہوگا۔اورجس نے کسی بیتم یا محتاج کی کفالت کی الله عزوجل اسے اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا''۔

( جُمْعِ الروائد، كمَّابِ البِحَائز، رقم 4066، جَدَى 114)

# تین بچوں کے انتقال برصبر کرنا

1- جضرت سيدنا عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه ـــ روايت ہے كه رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: جواسیے تین بچول کو کھو بیٹے (لینی جس کے تین بچ مرجائیں) پھروہ اللہ عزوجل کی راہ میں ان پر اجروثواب کی امیدر کھے تو اس کے کئے جنت واجب ہوجائی ہے'۔ (طبرانی کبیر، رقم 829، جس 300)

2- حضرت سيدنا عنبه بن عبدتكي رضى الله تعالى عنه فرمات بين: من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا، "جس كے تين بيج بالغ ہوئے سے پہلے مرجائیں تو وہ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں پرملیں کے اور اسے اختیار ہوگا کہ جنت کے جس درواز ہے ہے جات میں داخل ہوجائے"۔

(ابن ماجه، كمّاب البمّائز، باب ماجاء في تُواب من اصيب لولده، رقم 1604 ، ج25، ص 281). 3- حضرت سيّدنا ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه فرمات بين: ايك عورت، ر بن کے حسی مناظم کی کوچھی کی کے بنت کے حسی مناظم

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه مين حاضر بهوئى اورعض كيا" يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارگاه مين حاضر بهوكرآب الله عليه وآله وسلم كى بارگاه مين حاضر بهوكرآب كارشادات من ليخ بين، آپ جمين بھى ايك دن عطا فرما دين جس مين آب (صلى الله عليه وآله وسلم) جمين الله عزوجل كاحكام سكھا ئين و آپ صلى الله عليه وآله وسلم الله عزوجل بارشاد فرمايا: " متم فلال دن فلال مقام پرجمع به وجايا كرؤ" -

چنانچہ وہ عورتیں جمع ہوگئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ عزوجل کے احکامات میں سے پچھ سکھایا۔ پھر فرمایا: دختم میں سے جوعورت اپنے تین بیخ آگے بھیج گی وہ اس کے لئے آگ سے حجاب ہو جا کیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا اور دو بچے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اور دو بچے بھی'۔ مرض کیا اور دو بچے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اور دو بچے بھی'۔ (بخاری، کاب الاعتمام بالکاب والسنة ، باب تعلیم النبی احتمان الرجال، رقم 7310، جمہم میں (مناری) کی سے میں اللہ میں اللہ علیہ واللہ والسنة ، باب تعلیم النبی احتمان الرجال، رقم 7310، جمہم میں اللہ می

کیا بخدگر جانا

1- حضرت سيدناعلى رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الله عليه واله وسلم في

"کیا بچہاہ والدین کوجہنم میں ذاخل کرنے پراپنے رب عزوجل سے جھاڑا جھاڑا کرے گا تو اس سے کہا جائے گا اے اپنے رب عزوجل سے جھاڑا کرنے والے کچے بچے! اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جا وہ اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جا وہ اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جا وہ اپنے والدین کو اپنی ناف کے ساتھ کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا'۔

(این ماجه، کمّاب البحائز، دقم 1608 ، ب25، 273) (این ماجه، کمّاب البحائز، دقم 1609 ، ب25، 273)

# دوست یا فرین عزیز کے مرجانے برصر کرنا۔

حضرت سيدنا ابوہريره رضى الله عنه ب روايت ہے كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا: اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: میرے اس مومن بندے کی جزاء میرے نز دیک جنت کے علاوہ مجھ جیس کہ اہل دنیا میں سے جب میں نے اس کے عزیز دوست کی روح کونبض کیا تو اس نے صبر کیا''۔

( بخارى كمّاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغى بدوجه الله، رقم 2424، ج4، ص225)

### خوش د لی سے زکوہ اوا کرنا

حضرت سيدنا ابودرداء رضى اللدنعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جوايمان كے ساتھ ان يا بچ چيزوں كو بجالا يا جنت ميں داخل ہو گا۔ جس نے بیاج نمازوں کی ان کے وضو اور رکوع اور سجود اور اوقات کے ساتھ یا بندی کی اور رمضان کے روزے رکھے اور جس نے استطاعت ہونے پر ج کیا اور خوش د لی سے زکو ۃ اداکی۔

( جمع الزوائد، كتاب الإيمان، فيما ني عليه السلام، رقم 139، ج1، ص205)

2- حضرت سيدنا عبدالله بن معاويه الفافرى رضى الله تعالى عنه سے روايت ب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جس نے تين كام كے اس نے ايمان كا

- (1) جس نے ایک اللہ کی عیادت کی اور بیدیقین رکھا کداللہ عزوجل کے سواکوئی
  - (2) جس نے خوشدلی سے ہرسال اینے مال کی زکوۃ اداکی۔
- (3) جس نے زکوہ میں بوڑھے اور بیار جانور یا بوسیدہ کیڑے اور گھٹیا مال کی بجائے اوسط درج کا مال دیا کیونکہ اللہ عزوجل تم سے تمہارا بہترین مال طلب نہیں کرتا

اور نہ ہی گھٹیا مال دینے کی اجازت دیتا ہے۔

(ابوداؤد، كمّاب الزكاة، في زكاة السائم، رقم 1582 أن 22 ص174)

(3) عبيد بن عميريني اينے والدرضي الله تعالی عنها سے روايت كرتے ہيں كم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جمة الوداع كموقع يرفر مايا!" بي شك نمازى الله عزوجل کے اولیاء بین اور وہ جس نے الله عزوجل کی فرض کردہ یا بچے تمازیں قائم کیس اور رمضان کے روزے رکھے اور ان سے ذریعے تواب کی امیدر کھی اور خوشد لی سے زكوة اداكي اوران كبيره كنامول سے بختار ہاجن سے الله عزوجل نے منع قرمایا ہے ۔ صحابہ كرام رضى الله عنهم ميں سے كسى نے عرض كى! بارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! كبيره كناه كننے بين؟ ارشادفر مايا: "9 بيں۔ان ميں سے سب سے برا كناه كى كو الله عزوجل كوشر يك تظهرانا ہے اور (بقيد كنا ہوں ميں سے) كسى مومن كو ناحق قبل كرنا اور بین الحرام جوتمہارے زندون اور مردوں کا قبلہ ہے، کو حلال سمجھٹا (لیعنی اس کی حرمت كويامال كرنا) للبذا! جو تحص ان كبيره كنابول سے بيخارے اور نماز قائم كرے اورز کو ۃ اداکرے پھرمر جائے تو وہ جنتی کل میں محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا رقبق موگاجس کے دروازے سونے کے بول گئے ۔ (ایم الکبیر، رقم 101، ج15، 17، ص48)

# ا بنالباس فقير برصدقه كرنا

حضرت سيدنا ابوسعيد خدري رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جومسلمان اسيخ مسلمان بھائي كے ستر كو ڈھانے گا الله عزوجل اسے جنت کالیاس بہنائے گا اور جو کسی بھو کے مسلمان کو کھاٹا کھلائے گا اللہ عزوجل . اسے جنت کا پھل کھلائے گا اور جو کئی پیاسے مسلمان کوسیراب کرے گا اللہ اسے جنت كى ياكيزه شراب يلائے گا۔

(ترزي، كتاب معة القيامة ، باب 18 ، رقم 2457 ، 40، م 204)

2- حضرت سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں سب سے اصل عمل مون کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے خواہ اس کی ستر پوشی کر کے ہویا اسے شکم سیر کر کے بااس کی حاجت پوری کرنے کے ذریعے

(الترغيب والتربيب، كماب الباس والزينة، باب الترغيب في الصدقة على الفقير ، رقم 3، ج 3، 95، 075) 3- حضرت سيّد نا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہيں: ہيں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا، جو سی مسلمان كو كيڑے پہنائے گا، جب تک اس میں سے ایک چیتھوا بھی باقی رہے گا وہ صحص اللہ عز وجل کی حفاظت

ایک اور روایت میں ہے جو کسی مسلمان کو کیڑے پہنائے گا جب تک اس میں سے ایک دھا کہ بھی باتی رہے تو وہ محص اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ (ترزي، كما ب مفة القيامة باب 41، رقم 2492، ج4، 218)

# الله عزوجل کے لئے کھانا کھلانا

1- حضرت سنيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله نعالي عنهما سے روايت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمايا: "برحمن عزوجل كى عيادت كرو اور کھانا کھلایا کرو اور سلام کو عام کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ

(ترزى، كماب الاطعمة ، باب ماجاء في نصل اطعام الطعام رقم 1862 من 3، ص 338) 2۔ حضرت سیدنا ابوما لک اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمايا: بے شك جنت ميں مجھ محلات ايسے ہيں جن ميں آر پارنظرا تا ہے اللہ عزوجل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کئے ہیں جو مختاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں اور رات میں جب لوگ سو جائیں تو نماز

ر بن کے حسین مناظم کی کھی کھی کے ادم کے

(الإحمان بترتيب ابن حبان، كمّاب البروالاحبان، باب فشاء السلام الخ، رقم 509، ج1، ص 363) 3- حضرت سيدنا الوجريره رضى الله عنه قرمات بين ميس في عرض كياء يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! مجھے اليے عمل كے بارے ميں بتائيے جے كركے ميں جنت مين داخل بهو فياون؟ "ارشاد فرمايا: كهانا كطلايا كرواور سلام كوعام كرواور صله رحمي كرواور رات کو جب لوگ سوجا تیں تو نماز پڑھا کروسلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ

(الاحسان بترتيب ابن حبان، كماب البروالاحسان، باب فشاء اسلام الخ، رقم 508، ج 1، ص 363)

# لسى انسان يا جانوركو يا في بلانا يا كنوال كهروانا

1- حضرت سيّدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمات بين: ايك شخص نے رسول التدصلي التدعليه وآله وسلم كي بإرگاه ميں حاضر ہوكرعرض كيا، كون سا ايسانمل ہے جسے كركے ميں جنت ميں داخل ہوسكتا ہوں؟ فرمایا: كيا تو كسى اليسے شہر ميں رہتا ہے جہال یانی جمع کرلیاجاتا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں، فرمایا: " پھرتم ایک نی مشک خریدو پھر اسے جراواوراس کے محصنے تک لوگوں کو باتی بلاتے رہواس طرح اس کے محصنے سے مہلے ہی تم جنتیوں کے ممل تک بھنچ جاؤ گئے '۔

(الترغيب والترجيب، كماب الصدقات، باب الترغيب في اطعام الطعام وتني الماء، رقم 28، ج2، ص 40) 2- حضرت سيدنا كدررضى الله تعالى عنه فرمات بين: ايك اعرابي في رسول الله صلى التدعليه وآله وسلم كى بارگاه مين حاضر بهوكرعرض كياء مجھے ايباعمل بنائيے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہے وونوں باتیں تمہیں عمل برابھارتی ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں، فرمایا: حق بات کہواور جو زائد چیزتمہارے یاس ہووہ کی کوعطا کرویا کرو۔اس محص نے عرض کیا: خدا کی قتم! میں ہرونت می بولنے کی استطاعت ہیں رکھتا اور نہ ہی زائد چیزعطا کر دینے کی طافت

ر کھتا ہوں۔ فرمایا: تو مختاجوں کو کھانا کھلا دیا کرواور سلام کو عام کرؤ'۔اس نے عرض کیا، " يې مشكل ہے"۔ ارشاد فرمایا: " كياتمہارے ياس اونٹ ہے؟ اس نے عرض كياجي ہاں۔ فرمایا: ایسے اونٹوں میں سے کوئی جوان اونٹ اور یانی کامشکیزہ ساتھ لواور پھراییا و گھرانہ دیکھو جوایک دن جھوڑ کر دوسرے دن پانی بیتا ہو پھراسے یانی بلاؤ تو نہ تیرا اونٹ ہلاک ہوگا اور نہ تیرامشکیزہ تھٹے گا اور تیرے لئے جنت واجب ہو جائے گی'۔ پھروہ اعرابی تکبیر پڑھتے ہوئے جلا گیا تو اس کے اونٹ کے ہلاک ہونے اور مشکیزہ معنے سے بہلے بی اسے شہید کردیا گیا"۔

(طرانی کبیر، کدیراضمی ، رقم 422، 195، ص187)

3- حضرت سيدنا الس رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت میں سے ایک شخص قیامت کے دن اہل جہنم کو اوپر ہے جھا تک کرد کھے گاتو جہنمیوں میں سے ایک شخص اسے پکار کر کمے گا، میں وہی ہول كه جب تو دنیا میں میرے پاس ہے گزراتھا تو تونے مجھے یائی مانگاتھا اور میں نے تحقیے پانی پلایا تھا۔ "تو دہ جنتی کے گا۔ میں نے تھے پہچان لیا تو وہ کیے گامیرے کیے اس نیکی کی وجہ ہے اسینے رب عزوجل کی بارگاہ میں شفاعت کرو''۔

چنانچیروہ تخص اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کرکے سوال کرے گا اور كم كاميس نے جہنم ميں تھا نكا تو جھے ان ميں ہے ايك تخص نے بكار ااور كہا" كياتم نے

تو میں بنے کہا: ''اللہ عزوجل کی قتم! میں نے نہیں پہچانا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ''میں وہن ہوں کہ جب تو دنیا میں میرے قریب سے گزرا تھا تونے جھے سے ياني كا ايك كھونٹ ما نگا تھا تو ميں نے تخفے ياني بلايا تھا، للبذا تو انسينے رب عزوجل كي بارگاہ میں میری شفاعت کر۔ تو مارب عزوجل! میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمالے۔ پجرالد عزوجل اے جہتم سے نکالنے کا تھم دے گا تواسے جہتم سے نکال دیا ر بن کے حسین مناظم کر جنت کے حسین مناظم کر ہے گا

( جمع الزوائد، كماب البعث، باب شفاعة الصالحين، رقم 18550، 100، ص698)

#### فرص دینا

1- حضرت سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جو كسى مسلمان كو دومر تنبه قرض ديتا ہے اسے دونوں مرتبہ دیئے جانے والے قرض کے عوض اتنی ہی رقم ایک مرتبہ صدقہ کرنے کا تواب ملتا

(ابن ماجه، كمّاب الضرقات، باب القرض، رقم 3430، ج3، ص153)

ایک روایت میں ہے کہ مرفرض صدقہ ہے ۔ 2- حضرت سيّدنا الس رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "معزاج کی رات میں نے جنت کے دروازے برلکھا ویکھا كەصدقە كا تواب دى كناب اورقرض كا الماره كنا"-

(ابن ماجه، كمّاب الصدقات، باب القرض، رقم 2431، 1540)

3- حضرت سيدنا ابوا مامدرضى التدنعالي عندي روايت ہے كدرسول التدسكي الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: ايك شخص جنت ميں داخل ہوا تو اس نے جنت كے دروازے پر لكها موا ويكها كهصدقه كانواب دس كناب اورقرض كا الماره كناب

(المجم الكبير، رقم 7976، ج8، ص249)

### . رمضان میں روز ہ رکھنا

1- حطرت سيّدنا كعب بن عجزه رضى اللدتعالى عندست روايت ب كدرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: منبر کے قریب آجاؤ چنانچہ ہم وہاں حاضر ہو گئے۔ جب آب صلى الله عليه وآله وسلم نے پہلے زينے پر قدم رکھا تو فرمايا " آمين اور جب

دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین اور جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا: "أمين "جب آب نے منبر سے نزول فر مايا تو ہم نے عرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! آج ہم نے آب سے وہ بات سی ہے جو پہلے بھی ندی تھی۔ارشادفر مایا: "جراتیل (علیدالسلام) میرے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ جس نے رمضان کامہینہ یا یا بھراس کی مغفرت نہ ہوئی وہ رحمت سے محروم ہو، تو میں نے آمین کہا، جب میں نے دوسرے زینہ پرفدم رکھا تو جرائیل (علیہ السلام) نے کہا جس کے سامنے آپ صلی اللہ عليه وآله وسلم كا ذكر بواور وه درودياك نه يره هے وہ رحمت سے محروم بوتو ميں نے آمين كها پھر جب ميں نے تيسرے زينہ يرقدم ركھا تو جرائيل (عليه السلام) نے كہا جس کے والدین یا ان میں سے ایک بروھانے کو پہنچا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ كراياتو وه رحمت سے محروم ہے، تو ميں نے كہا " آمين" -

(متدرك، كتاب البروالصلة ، باب لعن الله العاق لوالديه الخرقم 7338، ج5، ص212) اسی روابیت کو ابن خزیمه اور ابن حبان رحمه اللد نعالی نے حصرت ابو ہر رو وضی . الله عنه عدوايت كيا بـــــ

2- حضرت سيّدنا انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فرمات بين: ميس نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا! و نبيد مضان تمہارے باس آگيا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے و جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے محروم ہے وہ مخص جس نے رمضان کو پایا اور اس كى مغفرت نە بهونى كەجب اس كى رمضان ميں مغفرت نە بهونى تو پھركب بهونى" ـ ( بحم الزوائد، كماب الصيام باب في مشهور البركة ونظل شيرد مضان، رقم 4788، ج3، م 345) 3- خصرت سيدنا ابو ہريره رضى الله تعالى عنه عنه وايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جب رمضان كامهينه آتا ہے توجنت كے دروازے كھول ديتے جاتے ہیں اور جہتم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ

ر جنت کے حسین مناظم کی کھی کھی کے انتقال کی ان

لیا جاتا ہے'۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت (لیعنی جنت) کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے'۔

(مسلم، كتاب الصيام، باب نظل شهر مضان، دقم 1079 ص 543)

#### روزے دارکوافطاری کرانا

1- حضرت سیّدنا سلمان رضی اللّد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: جس نے روزے دار کو حلال کھانے یا پانی سے افطاری کرائی تو ملائکہ رمضان کے ساعتوں میں اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

(الجيم الكبير، رقم 6162، ج6، ص 221)

2- حضرت سیّدنا زید بن خالد جهنی رضی اللّدنعالی عنه سے مروی ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: ''جوکسی روز ہے دارکوافطاری کرائے گا،اسے روزہ دار کا تواب دیا جائے گا،اسے روزہ دار کے تواب میں بھی کچھ کی نہ کی جائے گی''۔
کا تواب دیا جائے گا اور روزہ دار کے تواب میں بھی کچھ کی نہ کی جائے گی''۔

(سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب في ثواب من افطر صائما، رقم 1746، 25، 27، 23، 24)

3 - حضرت سيرنا النس رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه ميں عرض كيا گيا، كون سا صدقه سب سے افضل ہے؟ تو فر مايا، رمضان ميں صدقه كرنا''۔

(ترزى، كتاب الزكاة، باب نظل الصدقد، رقم 663، ج2، ص 146)

# شوال کے جوروز ہے رکھنا

1- حضرت سيدنا ابوابوب انصارى رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنے فرمایا: "جس نے رمضان كے روزے ركھے بھراس كے بعد

شوال کے چھروزے رکھے تو بیراس کے لئے ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر

(مسلم كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستدايام من شوال، رقم 1164، ص592)

2- حضرت سيدنا توبان رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ایک نیکی کو دس گنا کر دیا لہٰذا رمضان کا مہینہ دس مہینوں کے برابر ہے اور عید الفطر کے بعد چھون پورے سال کے برابر ہیں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے روزے دی مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں اور اس کے بعد چھون کے روزے دومہینوں کے برابر ہیں تو بد پورے سال کے روز ہے ہو گئے۔

(الترغيب والتربيب، كمّاب الصوم، باب الترغيب في صوم سنة من شوال، رقم 2، ج2، ص67) 3- حضرت سيّدنا ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه رسول الله على الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: "جس نے رمضان كے روزے ركھ چراس كے بعد شوال کے چھروزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا''۔

( بجمع الروائد، كماب الصيام، بأب في صوم رمضان وستدايام من شوال، رقم 5102، 35، ص 425)

1- حضرت سيّدنا ابو ہريره رضى الله تعالى عنه يه روايت ہے كه رسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''ایک عمرہ الگے عمرہ کے درمیان کے گنا ہوں کا کفارہ ہے اور رچ مبرور کی جزاء جنت ہی ہے'۔

( بخارى، كتاب العرق، باب وجوب العرق، رقم 1773 ، ح1 ، ص 586 )

2- حضرت سيّدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا: " جے اور عمرہ کے بعد دیگرے کرو کیونکہ میہ دونوں اعمال فقر اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور جاندی کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور جاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے اور جی مبر ور کا تواب جنت کے سوا پھی ہیں'۔

(سنن رّندى، كماب الحجي باب ماجاء في ثواب الحج والعربة رقم 810، 52، 218)

3- حضرت سيّدنا جابر رضى اللّدتعالى عند سے روايت ہے كه رسول اللّه عليه وآله وسلم نے فرمایا : حج مبرور كا تواب جنت سے بچھ كم نہيں ،عرض كيا گيا، مبرور سے كيا مراد ہے؟ فرمایا : ایسا حج جس میں کھانا كھلایا جائے اور اچھی گفتگو كی جائے۔ مراد ہے؟ فرمایا : ایسا حج جس میں کھانا كھلایا جائے اور اچھی گفتگو كی جائے۔ (انجم الاوسط من اسم موى ، رقم 8405 ، 65 م 173)

ایک روایت میں ہے کہ فرمایا:

ودجس میں کھانا کھلایا جائے اور سلام عام کیا جائے '۔

(مندامام احد بن طنبل، مندجا بربن عبدالله دقم 14588، 55، ص 90)

#### رمضان میں عمرہ کرنا

1- خضرت سيد تناام معقل رضى الله عنها فرماتى بين كه مين نے عرض كيا" يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! مين ايك بوڑھى اور بيارعورت ہوں كيا كوئى ايساعمل ہے جو ميرے جج كا بدل ہو جائے؟" ارشاد فرمايا: "رمضان ميں ايك عمرہ كرنا ايك جج كے برابرے"۔

(ابودادُد، كمّاب المناسك، بأب العرة، رقم 1988، ج2، ص 296)

2- حضرت سيدنا ابوطليق رضى الله تعالى عند فرمات بين: مين في رسول الله سلى الله عليه وآله وسلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت اقدى مين عرض كى ، كون ساعمل آپ سلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت اقدى مين عرض كى ، كون ساعمل آپ سلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ جج كرنے ہے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا:

" (رمضان میں عمره کرتا" \_ (طبرانی کبیر، قم 816، چ22، ص 324)

3- حضرت سيدنا أبن عباس رضى الله نعالى عنهما فرمات بين: انس كى والده ام سليم نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه بين حاضر ہوكرعرض كى، ابوطلحه اور اس كے

بیٹے جے کے لئے جلے گئے اور مجھے گھر چھوڑ گئے ہیں۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''اے ام سلیم! رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ بچ کرنے کے برابرے''۔ (الاحسان بترتيب ابن حبان، كتاب الحج، باب نصل الحج والعرة، رقم 3691، ج2، ص5)

### شيطان كوكنكريال مارنا

1- حضرت سيدنا أنس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سي بهى ويسى بى روايت منقول ہے جیسی روابیت پچھلےصفحات میں حضرت سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما کے حوالے سے گزری بھین اس میں میالفاظ میں کہرسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جہاں تک تمہارے عرفات میں وقوف کرنے کی بات ہے تو اللہ عزوجل عرفات والوں یر بھی فرما کر ارشاد فرماتا ہے۔ میرے بندے غبار آلود پراگندہ سر ہو کر میرے پاس ہروادی سے سفر کرکے آئے ہیں'۔ پھر ملائکہ کے سامنے ان برفخر فرما تا ہے البذا، اگر تہارے گناہ ربت کے ذرات، آسان کے ستاروں اور سمندر اور بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ عزوجل تمہاری مغفرت فرما دے گا اور تمہارا جمار کی رمی کرنا تو وہ تہارے گئے اینے رب عزوجل کے پاس تہارے مختاجی کے وقت کے لئے ذخیرہ ہے اور سرمنڈ وانے میں تہارے سرے کرنے والے ہربال کے عوض قیامت کے دن ایک نور ہوگا اور رہا بیت اللہ کا طواف کرنا تو جب تم طواف کرکے والیں لوٹو گے تو تم ائے گنا ہوں ہے ایسے نکل جاؤ کے جیسے اس دن تھے جس دن تمہاری مال نے تمہیں

2- حضرت سيّدنا ابن عمر رضى الله تعالى عبنما فرمات بين: ايك شخص نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے سوال کیا کہ شیطان کو کنکر بال مارنے میں ہمارے لئے کیا تواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "الے (لیمی کنگریوں کو) تم انہائی ضرورت کے وقت اینے رب عزوجل

کے پاس باؤگئے'۔

(طرانی کبیر، منداین عر، رقم 13479، 125، ص 306)

3- حضرت سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے مروى ہے كه شهنشاه خوش خصال، پیکرحسن و جمال، دافع رنج و ملال صاحب جودنوال، رسول بے مثال، بی بی آمنه کے لال صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا:

" تہارا شیطان کو کنگریاں مارنا قیامت کے دن تہارے لئے نور ہوگا"۔ (الترغيب والترجيب، كمّاب الحج، باب في رمى الجماررةم 4، ج2، ص134)

1-ام الموسين حضرت سيرتناعا كشرصد يقدرضى الله عنها سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا: قرباني كے دن آدمي كاكوئي عمل الله عزوجان كے نزد یک خون بہانے سے زیادہ محبوب مبیں ہے اور وہ جانور قیامت کے دن اسیے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین برگرنے سے پہلے اللدع وجل كى بارگاه ميں بين جاتا ہے للمذاخوشدلى سے قربانى كيا كرو، ۔

(ترزى، كمّاب الاضاحي، باب فضل الاضحيد، رقم 1498، ج35، ص 162)

2- حضرت سيدنا ابوسعيد خدري رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "اے فاطمہ اٹھواور ایٹا قربانی کا جانور نے کرآؤ كيونك تمہارے لئے اس کے خون کا پہلا قطرہ کرتے ہی پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے '-حضرت سيدتنا فاطمه رضى الله تعالى عنه في عرض كيا: " يارسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم! کیا بیر بشارت صرف مارے لیے (لین اہل بیت) کے لئے خاص ہے یا ويكرمسلمانوں كے ليے بھى ہے؟ "فرمايا! بلكه بهارے اور ديگرمسلمانوں سب كے لئے

(المتدرك، كمّاب الاضاح، باب يغفر لن يعنى عنداول قطرة تقطر من الدم، رقم 7600، ج5، ص 314)

ر جنت کے حسین مناظم کر ہے گائی کے حسین مناظم

3- حضرت سيّدنا على رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "لوگو! قربانی کرواوران کے خون پرتواب کی امید کرتے ہوئے صبر کرو كيونكه خون اگرزيين برگرے تو الله عزوجل كي حفاظت ميں گرتاہے'۔ (طيراني اوسط ، رقم 8319 ، ج6، س148)

# مدينة منوره ما مكمعظمه ميل مرنااور روضة انوركي زيارت كرنا

1- بنوليث أيك خاتون حضرت سيرتناعمية رضى الله تغالى عنها فرماني بين كه مين نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سا۔ وقتم میں سے جو مدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینے میں ہی مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت کی جائے گی یا اس کے حق میں گواہی دی جائے گی'۔

' (الاحسان بترتيب ابن حبان، كتاب الحج، بإب فعنل المدينة ، رقم 3734، ج6، 120)

ایک روایت میں ہے کہ جومدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہووہ مدینہ میں ہی مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اوراس کے حق میں گواہی دوں گا

(شعب الايمان، باب في المناسك نصل الحج والعرة، رقم 4182، ج3، 497) 2- حضرت سيّد ناعبدالله بن عمر رضى الله عنها مع مروى هي كدرسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''جو مدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ مدینہ میں ہی مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گامیں اس کی شفاعت کروں گا''۔

(ترزرى، كتاب المناقب، باب في نصل المدينة ، دقم 3943، ج5، ص483)

3- شهنشاهِ خوشِ خصال، پیکرحسن و جمال، دافع رنج و ملال صاحب جود ونوال، رسول بے مثال ، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: " تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں ہی مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے گامیں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گایا اس کی شفاعت کروں گا''۔ (طبرانی بیرمند، رقم 47، ج24، 294)

#### سيح دل سے الله عزوجل سے طلب شہادت كرنا:

1- حضربت سيدنا الس رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: د جو سے دل سے شہادت طلب کرے اسے شہادت عطا کردی جاتی ہے اكرچەدە (بظاہر)ات پاندسكے '۔

(مسلم، كتاب الامارة ، باب استحباب طلب الشهادة ، رقم 1908 بص 1057) 2- حضرت سيدتا مهل بن حنيف رضى اللد تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: جو سيح ول سے الله عروجل سے شہادت كا سوال كرے كاالله عزوجل اسے شہداء كى منزل ميں پہنچادے گا اگر چداس كا انتقال اپنے بستر

(مسلم، كماب الامارة، باب استماب طلب الشهادة، رقم 1909 م 1057)

3- حضرت سيدنا معاذبن جبل رضى الله عنه فرمات بين: ميس في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر مات موسة سنا

"جس نے اولئی کو دومر تبددو ہے کے درمیانی وقت تک اللہ کی راہ میں جہاد كيا، اس كے لئے جنت واجب ہوجاتى ہے اور جس نے الله عروجل سے شہادت کا سوال کیا پھروہ مرگیا یا اے لل کر دیا گیا تو اس کے لیے شہیدکا تواب ہے'۔

(ابوداؤد، كتاب الجهاد، باب فيمن سال الله تعالى الشهادة، رقم 2541، 35، ص 30) ایک روایت میں ہے کہ وجس نے اللہ عزوجل سے سے دل سے شہادت کا سوال كياء اللدعز وجل است شهيد كالواب عطافر مائے گا اگرچه اس كا انقال استے بسترير بروابو

(مسلم، كمّاب الامارة، باب استما بطلب الشهادة، رقم 1909، ج3، م 1057)

## التدع وجل كى راه ملى يهره دينا

1- حضرت سيدنا ابوہريره رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه والهوسلم نے فرمایا: " تین آتھوں کوجہنم کی آگ نہ چھوئے گی، وہ آتھے جو اللہ عزوجل کی راه میں پھونٹ جائے، وہ آئکھ جو اللہ عزوجل کی راہ میں پہرہ دے اور وہ آئکھ جو اللہ عزوجل کے خوف سے روئے ''۔

ایک سے روایت میں ہے۔ ' دوآ تھوں تک جہنم کی آگ پہنچا حرام ہے، وہ آنکھ جوالله عزوجل کے خوف سے روئے اور وہ آنکھ جو اسلام اور مسلمانوں کی کفار سے حفاظت كرتے ہوئے رات گزارے '۔

" (المستدرك، كمّاب الجهاد، ياب ثلاثة اعين لاتمسنها النار، رقم 2477،2476، 25، ص 403) 2- حضرت سيّدنا ابن عباس رضى الله عنهما ي مروى ب كدرسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا: " دوآ تھوں کوجہم کی آگ نہ چھو سکے گی، وہ آ تھے جواللہ عزوجل کے و خوف سے روئے اور وہ آئکھ جو اللہ عروال کی راہ میں پہرہ دیے ہوئے رات

(ترندى كتاب نضائل الجهاد باب ماجاء في نضل الحرس في تبيل الله، رقم 1645 ، ج3، م 239) 3- جعرت سيدنا الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمانيا: "دوآ تكھول كوجہنم كى آگ بھى بھى ندچھو سكے كى وه آتکھ جو اللہ عزوجل کی زاہ میں پیرہ وسیتے ہوئے رات گزارے اور وہ آتکھ جو اللہ ع وال کے خوف سے دوسے "۔

(متداني يعلى الموسلى، مندانس بن ما لك، رقم 4339 من 3، ص 425)

# راه خداعزوجل میں تیراندازی کرنا

1- حضرت سيدنا عمرو بن عبسه رضى الله عنه سے مروى بے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: ''جس نے راہِ خداعز وجل میں ایک تیر جلایا وہ اس کے کیے جنت میں ایک درجہ ہوگا''۔ تو اس دن میں نے سولہ تیر چلائے۔

(المسند الامام احد بن عنبل، عديث عمروبن عبسه، رقم 17019، ج6، ص66)

2- حضرت سيّدنا محرين حنفيه رضي الله تعالى عنه سے مروى ہے كه ميں سيّدنا ابوعمرو انصاری رضی الله عنه جو که غزوهٔ بدر، عقبه اور اُحد میں شریک ہوئے روزے کی حالت میں بیاس سے بل کھاتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے غلام سے فرمارہے تھے کہ' دیکھتے كيا ہو! مجھے زرہ بہنا دو "-تو غلام نے البيس زرہ بہنا دى۔ پھر آب رضى الله عنه نے كمزوري كى حالت ميس تيرنكا كاورتين تيرچلائے۔

پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: ''جس نے راہِ خداعز وجل میں ایک تیر جلایا وہ تیرراستے میں کر گیایا نشانے پرلگا تو وہ تیراس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا''۔ پھرآپ رضی اللہ عنه غروب آفاب سے مہلے شہید ہو گئے۔

(طبراني كبيرانجم الكبير، رقم 951، 225، ص 381)

3- حضرت سيدنا عنبه بن عبد سلمي رضى الله عنه عدوي ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: "اٹھواور جہاد کرؤ"۔ توايک شخص نے تير چلايا۔ نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا: دواس تيرنے اس کے ليے (جنت) واجب كردئ "۔ (المسند الامام احد بن عنبل، حديث عتبه بن عبد السلمي، رقم 1.7663، ج6، ص202)



# راه خدا مل شهید ہونا

قرآنِ پاک میں کثیر مقامات پر شہداء کی فضیلت بیان کی گئے ہے جنانچہ ارشاد ہوتا

(ترجمه) اورجوخدا کی راه میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ الي بال مهين خرتيي -

اس بارے میں احادیث مقدسہ

1- حضرت سيدنا سمرة بن جندب رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: گزشته رات میں نے دیکھا که دو شخص میرے پاس آئے اور بحصے ساتھ لے کرایک درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مجھے ایک خوبصورت اور فضیلت والے گھر میں داخل کر دیا۔ میں نے اس جیسا گھر مجھی نہیں دیکھا پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیشہداء کا گھرہے'۔

( بخارى ، كماب الجهاد ، ياب درجات الجابدين في سبيل الله ، رقم 2791 ، 25، ص 251) (2) حضرت سیّدنا انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''جنت میں داخل ہونے کے بعد شہید کے سواکوئی اس بات کو يسترتبين كرتا كماس دنيابي لوثايا جائے اور اس كے ساتھ وہى سلوك كيا جائے جو دنيا میں کیا جاتا تھا مگرشہیدشہادت کی فضیلت اور کرامت کو دیکھتے ہوئے تمنا کرتا ہے کہ است دنیامیں لوٹایا جائے اور است دس مرتبہ ل کیا جائے "۔

( بخارى ، كمّاب الجهاد ، باب تمنى الجابر الخورة م 2817 ، ج2 ، ص 259)

3- حضرت سيدنا الس رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: اہل جنت میں ہے ایک شخص کولایا جائے گاتو اللہ عزوجل اس ے فرمائے گا۔''تو نے اپنے ممکن کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا،سب ہے بہتر۔ پھر الله نتعالی قرمائے گا پھھ اور ما تک کوئی اور تمنا کر ۔ تو وہ عرض کرے گا۔ میں کیا مانگوں اور کس چیز کی تمنا کروں؟ پھروہ شہادت کی نضیلت دیکھتے ہوئے عرض کرے گا، بس میں بچھ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تا کہ مجھے تیری راہ میں دس مرتبہ ل کیا جائے''۔

(المستدرك، كمّاب الجهاد، بأبْ الجهاد، رقم 2452، 25، ص 393)

#### قرآن مجيد برطهنا

قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم و تعلم اور تلاوت کے کثیر فضائل قرآنِ پاک میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

(ترجمہ) جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پرایمان رکھتے ہیں۔(البقرہ:۱۲۱) اس بارے میں احادیث کریمہ:

1) حفرت سیّدنا جابررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: "قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور جھکڑے گا تو اس کی تقد این کی جائے گی جو شخص اسے پیش نظر رکھے گا یہ جنت تک اس کی قیادت کرے گا اور جواسے پس پشت ڈال دے گا یہ اسے ہائل ہوا جہنم میں لے حائے گا'۔

(طبرانی، کبیر، رقم 10450، 100، ص198)

2) حضرت سیّدناعلی بن ابوطالب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن پر مطاور پھراسے یاد کرلیا، اس کے حلال کوحلال جانا اور حرام کوحرام جانا تو الله عزوجل اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں سے ایسے دس افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر دوز خ واجب ہو چکی ہوگی ۔

(ترندى، كماب نضائل القرآن، باب ماجاء في نصل قارى القرآن، وفم 2914، ج4، ص914)

3) حضرت سيدنا عثمان بن عفان رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "متم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور

( يخاري ، كمّاب فضائل القرآن ماب خير كم من تعلم القرآن وعلمه ، رقم 5027 ، 35 م 1100) 4) حضرت سيدنا ابوذ رغفاري رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "تم الله عزوجل كى طرف قرآن سے افضل كسي عمل کے ساتھ جیس لوٹو گئے''۔

(المستدرك، كمّاب نضائل القرآن، بأب الجاهر بالقرآن الخ، رقم 2083، ج2، ص256) 5) حضرت سيّدنا ابوامامه رضي الله تعالى عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "الله عزوجل نے بندے کو دور کعتیں ادا کرنے سے افضل کسی شے کا اذن تہیں دیا اور بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس پر حمنیں تجھاور ہوئی رہتی ہیں اور بندے قرآن کی مثل کسی اور چیز ہے اللہ عزوجل کی قربت ہیں یاتے'۔ (ترزى، كتاب نشائل القرآن، باب 17، رقم 2920، ج4، 418)

6) جعرت سيدنا الس رضى اللدنعالي عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے فرمايا: " بے شك لوگوں میں سے پھواللدوالے بین " صحابہ كرام عليهم الرضوان في عرض كيا: " يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! وه كون لوك بين؟ قرمايا: " قرآن يرضف والے كريمي لوگ الله والے اورخواص ميں شامل بين" -(ابن ماجه، كمّاب السنة ، باب في قصل من تعلم القرآن وعلمه، رقم 215، 15، 100)

### سوره بنيين برطهنا

1- حصرت سيّد نامعقل بن بيار رضى الله تعالى عنه من روايت هے كه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: " (سورہ بقرہ) قرآن پاک کی رفعت ہے اور اس کی برآيت كماته (80) ملائكمنازل بوئ اورالله لا الله الا هوالبحى القيوم كو عرش کے بیچے سے نکال کر اس مورت کے ساتھ ملایا گیا اور سورۃ (لیبین) قرآن کا ول ہے جواسے اللہ عزوجل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لئے بردھے گا اس کی مغفرت كردى جائے گئا ،۔

(منداحد، عذیث معقل بن بیار، دقم 20322، 75، ص 286)-

2- حضرت سيدنا جندب رضى التدنعالي عندس مروى مے كدرسول التد صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: "جس نے كسى رات ميں الله عزوجل كى رضا كے لئے (سورة لیسین) پردهی اس کی مغفرت کردی جائے گئے "۔

(الاحمان بترتيب سيح ابن حبان، كتاب الصلاة ، فضل في قيام اكيل، رقم 2565، ج4، ص121) 3- حضرت سيدنا الس رضى الله عنه الدعنه الدعايت المحكدر سول اللصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل (سورة) لیسین ہے اور جوایک مرتبہ (سورہ) لیمین پڑھے گااس کے لئے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا تواب لکھا

" (ترزي، كتاب نضائل القرآن، باب ماجاء في نضل يليين رقم 2896، ج4، ص406)

#### سوره دخان برهمنا

1- خصرت سيدنا الوہريره رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآلدومكم في فرمايا: "جوكى رات ميس سوره دخان يره هي كا توضيح بون تكسر بزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں گئے'۔

(ترزى، كتاب نصائل القرآن، ياب ماجاء في نصل تم الدخان، رقم 2897، ج4، 406)

# سوره ملک براهنا

1- حضرت الوبرريه رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه والدومكم نے فرمایا: " بے شك قرآن میں تمیں آینوں پر مشتمل ایک سورة ہے جوا ہے قاری کے لئے شفاعت کرتی رہے گی بہاں تک کہاس کی مغفرت کردی جائے گی اور بي تبارك الذي بيده الملك بـــــ

( ترزى، كماب نصائل القرآن، باب ماجاء في نصل سورة الملك، رقم 2900، ج4، 908) 2- حضرت سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عدم وى بے كه رسول الله صلى التدعليه وآلبه وسلم نے فرمايا جو شخص روزانه رات ميں نتارک الذي بيدہ الملک پڑھے گا اللدعز وجل اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گاء سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے زمانے میں اسے مانعہ (لیعنی عذاب قبرے بچانے والی) کہا کرتے تھے اور بے شک بیقر آن کی ایک الیکی سورت ہے جواسے رات میں پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ اور اچھامل کرتا ہے۔

3- حضرت سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: "جب بنده قبر ميل ' جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لئے میری طرف کوئی راستہیں کیونکہ بیرات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کے گا کہ تمہارے کئے میری جانب ہے کوئی راستہ ہیں کیونکہ بدرات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔

بھروہ اس کے سرکی طرف آئے گا تو سر کیے گا کہتمہارے لئے میری طرف سے کوئی راستہیں کیونکہ بیرات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔تو بیسورت رو کنےوالی ہے عذاب قبرے روکتی ہے۔ توراۃ میں اس کا نام سورہ ملک ہے جواسے رات میں پڑھتا۔ ہے بہت زیادہ اچھامل کرتا ہے'۔

(المستدرك، كمّاب النعير، باب المانعة من عذاب القر مودة الملك، دقم 9238، ج3، ص 322)

## سورة الزلزال، كافرون اورتصر يرطهنا

1- حضرت سيدنا الس رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ايک صحابي رضي الله عنه سے قرمايا! اے فلال إكبياتم نے شادي كريل ہے؟" تو اس نے عرض كيا: " يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! خداكى فسم تبين كى۔ ميرك پاس شادى كرنے كے لئے بھولين "فرمايا!" كيا تمہين قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ياد تہیں''۔اس نے عرض کیا، کیوں ہیں۔آپ نے ارشادفر مایا: بیر تہائی قرآن کے برابر ہے، پھرفر مایا کیا مہیں اذا جاء نصر الله والفتح یادہیں؟ اس نے عرض کیا کیوں تہیں، فرمایا یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پھرفرمایا: "کیا تھے اِذَا زُلُزِلَتِ الْاَرْضُ یا دہیں؟"اس نے عرض کیا: کیول مہیں۔فرمایا: "میہ چوتھائی قرآن ہے"۔ پھر دومرتبہ ارشادفر مایا: "شادی کرلؤ".

(ترزى، كماب الفصائل القرآن، باب ماجاء في سورة الاخلاص الخي رقم 2904، ج4، ص409) 2- حضرت سيدنا ابن عباس رضى اللدنعالي عنهما سے روابيت ہے كه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: "إذا زُلْوِلَتِ الْأَرْضُ نصف قرآن كي برابر باور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَهَالَى قرآن كر برابر إورفُ لَ يَايُهَا الْكُفِرُونَ جِوهَا لَى قرآن كِ

(ترزنى، كماب نضائل القرآن، باب ماجاء سورة الاخلاص، الخ، رقم 2903، ج 409)

# قُل هُوَ اللهُ إَحَدُ يُرْهِنا

1- حطرت سيدنا الودردارض اللدنعالي عنه عدمروي بكرسول الله الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: "مم ميں سے كوئى شخص رات ميں تہائى قرآن كيوں تہيں يراهما؟" صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين في عرض كيا: " كو كي شخص نها أي قر آن كيس يده صلام ٢٠٠٠ - ارشادفر مايا:

صلى الله عليه وآليه وسلم في فرمايا:

"قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ تَهَالَى قُر آن كيرابر إن "

(مسلم كمّاب صلاة المسافرين، باب نصل قراة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، رقم 811 م 405)

2- حضرت سيدنا الوسعيد خدري رضي الله عنه فرماتے ہيں: ايک محص نے کسي کو بار بارقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ يِرْصَة بوئِ مناتوات بهت كم خيال كرتے بوئے كے وقت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه مين حاضر جوكراس كاتذكره كيا- رسول الله

"اس ذات كى سم جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے بيسورة تہائی قرآن کے برابر ہے'۔

( بخارى ، كمّاب نضائل القرآن ، باب نظل قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، رقم 5013 ، جَ 30 406) 3- حضرت سيدنا معاذبن السجهني رضي اللد تعالى عندسے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: "جو تحض دس مرتبه قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ برُهِ گااللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں ایک کل بنائے گا'۔حضرت سیدناعمر بن خطاب رضى الله نتعالى عند نے عرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! پھرتو ہم اے كثرت ے پڑھا کریں گے۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "اللہ عزوجل بہت زیادہ عطا كرنے والا اور ياك ہے '۔

(منداحد، عديث معاذين الس وقم 15610 ، 50 ص 308)

#### ذكرالله عزوجل كے فضائل

ذكرالله عزوجل كے بارے ميں كئ آيات بيں چنانچدارشاد ہوتا ہے۔ (ترجمه) توميري يادكرومين تمهارا جرجا كرون كار (ب2، القرة 152) اس بارے میں احادیث کریمہ:

حضرت سيّدنا ابو ہريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكه كے دائے برسفر كرتے ہوئے ايك بہاڑے گزرے جے حمدان كہا جاتا تھا تؤ فرمایا: "اس حدان کی سیر کیا کرو، مفردون سبقت لے گئے"۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا: "یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم! مفردون سے کیا مراد ہے؟" فرمایا: "اللہ عزوجل کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور والیاں"۔

(مسلم كمّاب الذكر، والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى ، رقم 2676، ص 1439)

ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا۔ ' یارسول اللّم صلی اللّه صلی اللّه صلی اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم! مفردون کون ہیں؟'' فرمایا:

"بابندی کے ساتھ اللہ عزوجل کا ذکر کرنے والے، ذکران کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے''۔

(زندى، كماب الدعوات، باب رقم 3607، ج5، ص 342)

2- حضرت سید تناام انس رضی الله عنه فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: ''یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے''۔ فرمایا: ''گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ بیسب سے افضل جہاد ہے اور ذکر الله عزوجل کی کثرت کیا کرو کیونکہ تم الله عزوجل کے کثرت کیا کرو کیونکہ تم الله عزوجل کے پاس کثرت ذکر کے علاوہ کی پہندیدہ چیز کے ساتھ حاضر نہیں ہوسکتے''۔

(طبرانی کبیر، رقم 313، ی 25، ص 129)

3- حضرت سيّدنا ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: دوئم میں سے جورات کو عبادت کرنے ، البینے مال کو راہ خدا میں خرج کرنے اور دشمن سے جہاد کرنے سے عاجز ہوتو اسے جائے کہ اللہ عز وجل کا ذکر کشرت سے کیا کرے'۔

(شعب الایمان، باب فی صحبة الله عزوجل، فضل فی ادامته ذکر الله عزوجل، رقم 508، ص 390)

4 - حضرت سیّدنا ابو جریره رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: الله عزوج فرما تا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہول، جووہ مجھ سے کرتا ہے اور جب وہ میراذ کر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگروہ

مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا ذکر کسی جمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں اگر وہ ایک بالشت مجھ ہے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوجاتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو نیں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میرے پاک طلتے ہوئے آتا ہے تو میری رخمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔

( نبخاری ، كماب التوحيد ، باب قول الله و يحذر كم الله نفسه ، رقم 7405 ، ج4 ، ص 541 )

5- حضرت سيدنا ابن عباس رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: ربعز وجل فرما تاہے: ''اے ابن آدم! جب تو تنہائی میں میرا ذكر كرتا ہے تو میں بھی تنہا تیرا ذكر كرتا ہوں اور جب تو تسى جمع میں میرا ذكر كرتا ہے تو میں اس جمع ہے بہتر جمع میں تیراد کر کرتا ہوں'۔

(الترغيب والتربيب، كماب الذكر والدعاء، الترغيب في الاكثار من ذكر الله، رقم 3، ج2، ص252) 6- حضرت سيّدنا معاذبن إلس رضى الله تعالى عنه من مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "الله عزوجل فرما تا ہے: جب میرا بندہ اپنے دل میں میرا ذكر كرتا ہے تو میں اپنے فرشتوں كى جماعت میں اس كا چرچا كرتا ہوں اور جب ميرا بنده سی جمع میں میراذ کر کرتا ہے تو میں رفیق اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہوں''۔ (الترغيب والتربيب، كمّاب الذكر والدعاء، باب الترغيب في الاكثار من ذكر الله الخير مرقم 2 ، ج 2 ، ص 252)

# كلمطيب (لا إله الله) يرصنا

(ترجمه) الله نے کیسی مثال بیان فرمائی یا کیزہ بات کی جیسے یا کیزہ ورخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسان میں ہروفت پھیلا دیتا ہے اپنے رب کے م سے (ب13،ارائیم،24-25) حضرت سيّد نا ابن عباس رضي الله نتعالي عنهما فرمات بين:

اس آیت مبارکہ میں یا کیزہ بات سے مراد لا الله الله ہے۔ (الدراكمة ر، ابراجيم، 24، ح5، ص 20)

اس بارے میں احادیث مبارکہ:

1- حضرت سبيدنا ابو ہريره رضي الله عنه فرماتے ہيں: ميں نے عرض كيا: "يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! قيامت ك دن آب صلى الله عليه وآله وسلم كى شفاعت سے بہرہ مند ہؤنے والے خوش نصیب کون لوگ ہول کے؟" فرمایا:

"اے ابوہررہ امیرا گان بی تھا کہتم سے پہلے مجھ سے بیا بات کوئی نہ یو چھے گا کیونکہ حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہول، قیامت کے دن میری شفاعت بانے والاخوش نصیب وہ ہو گا جو صدق ول سے لا إلى الله كي كا"۔

( بخارى ، كمّاب العلم ، باب الحرص على الحديث ، رقم 99 ، ح 1 ، ص 53 )

2- حضرت سيدنا ابوسعيد خدري رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: "حضرت سنيدنا موى عليه السلام في عرض كيا! "يا الله عزوجل! مجھے الی چیز سکھا جس کے ذریعے میں تھے یاد کیا کروں اور تھے ایکارا كرول "فرمايا: "لا إله ألله يراها كرو" عرض كيا: "المالاعزوجل! من اليي چیز سیکھنا جا ہتا ہوں جومیرے لئے خاص ہو'۔ فرمایا! اے موی اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسانوں کوایک پلڑے میں رکھا جائے اور آلا الله کودوسرے بلڑے مين ركها جائے توبيان برغالب آجائے گا"۔

(الاحمان بترتيب مي ابن حبان، كمّاب الثاري ، باب بدء الخق ، رقم 2185، ج8، ص35) 3- حضرت سيدنا جابر رضى الله تعالى عنه عد وى م كدرسول الله عليه وآلدوسكم في فرمايا: ومب إصال ذكر لآ إله إلا الله باورسب سي العلل دعا

(سنن ابن ماجه، كماب الادب، باب فضل الحامرين، رقم 3800، ج4، 248)

4- حضرت سيدنا زيد بن ارقم رضى الله نعالى عند في روايت في كدرسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمایا۔ جس نے اخلاص کے ساتھ 'لا الله الله '' کہاوہ جنت میں داخل ہوگا۔عرض کیا گیا! اخلاص سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کا اخلاص بہے کہم اللدع والى كى حرام كرده چيزول سے دورر ہو۔ (طرانى، كبير، رقم 5074، جو، 197)

5- حضرت سيّدنا ابو ہريره رضى الله تعالى عنه يه روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا جس بندے نے اخلاص كے ساتھ لا إلى الله الله كہا تو آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنے جاتا ہے بشرطیکہ بیرہ گناہوں سے بچتار ہے'۔

(سنن التر قدى بكتاب الدعوات باب دعاءام سلندرقم 3601 م 55 م 340)

6- حضرت سيدنا الوهريره رضى الله عند بروايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "این ایمان کی تجدید کرلیا کرو۔"عرض کیا گیا" یارسول الله صلی الله عليه وآله وسلم! جم اين ايمان كي تجديد كيك كياكري؟" فرمايا" لآ والسنة إلا الله کثرت سے پڑھا کرو'۔

(مستداحمة مستداني مريرة ، رقم 8718 ، 35 مل 281)

#### توحيد ورسالت کی گواہی دینا

1- حضرت سيّدنا عباده بن صامت رضى الله عنه ب روايت ب كررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: "جس نے اس بات كى كوائى دى كه الله عروال كے سوا کوئی معبود جیس وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک جیس اور اس بات کی گواہی وی کہ محمصلی الله عليه وآلبه وسلم الله كے بندے اور رسول بيں اور عيلى (عليه السلام) الله عزوجل كے بندے اور رسول ہیں اور ایسا کلمہ ہیں جے اللہ عزوجل نے مریم کی طرف إلقا كيا اور اللہ عزوجل کی طرف سے پھونگی ہوئی روح ہیں اور جنت اور جہنم کے حق ہونے کی گواہی

دی اللہ عزوجل اسے جنت میں داخل فر مائے گاخواہ اس کے عمل جیسے بھی ہوں''۔ (بخاری کماب احادیث الانبیاء، باب 49، رقم 3435، ج2، ص 455)

ایک روایت میں ہے کہ میں نے رسول الندسلی الندعلیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ''جواس بات کی گواہی دے کہ اللہ عزوجل کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے بندے اور رسول ہیں تو اللہ عزوجل اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرمادے گا''۔

(مسلم کاب الا یمان، باب الدیل علی ان کن مات علی التوحید دخل الجنین، آم 29، م 36)

2- حضرت سیّد نا انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ معاذ (رضی الله عند) رسول الله صلی الله علیہ وآلہہ وسلم کے ردیف تھے (یعنی آپ صلی الله علیہ وآلہہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھے) تو نبی کریم صلی الله علیہ وآلہہ وسلم نے فرمایا:

د'ا ہے معاذ بن جبل! انہوں نے تین مرتبہ عرض کیا'' ۔ لبیک یارسول صلی الله علیہ وآلہہ وسلم (یعنی یارسول الله علیہ وآلہہ وسلم (یعنی یارسول الله علیہ وآلہہ وسلم (یعنی یارسول الله عیں حاضر ہوں) تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''کہ جو وسلم (یعنی یارسول الله عیں حاضر ہوں) تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''کہ جو کوئی اس بات کی سیچ دل سے گواہی دے گا کہ الله عز وجل کے سواء کوئی معبود نہیں اور محمل الله علیہ وآلہ وسلم) الله عز وجل کے رسول ہیں تو الله عز وجل اس پر جہنم کی آگر حرام فرما دے گا'۔عرض کیا:

" پارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم! کیا میں بیہ بات لوگوں کو نه بتا دول الله وسلم! کیا میں بیہ بات لوگوں کو نه بتا دول الله وہ خوش ہو جائیں تو فرمایا که" بھرتو وہ اس پر بھروسه کرنے لگیں اللہ وہ خوش ہو جائیں تو فرمایا که" بھرتو وہ اس پر بھروسه کرنے لگیں گئیں۔

بارگاہ میں گوائی دیتا ہوں کہ جو بندہ اس بات کی سیے دل سے گوائی دے گا کہ اللہ عز دجل کے سواء کوئی معبود جیس اور اس بات کی کہ میں (لیعن محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللّه عزوجل كارسول ہوں پھراس پر ثابت قدم رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا''۔ (مندامام احدين عبل، رقم 16218، ج5، ص 480)

# سبكان الله والحمد الله ولا إله الله والله

# الكبر وكلا حُول وكلا قُوَّة والله بالله كمنا

الله تعالى في ارشادفر مايا:

ترجمه كنزالا بمان: مال اور بينے بيجيتي دنيا كاسنگار ہے اور باقي رہنے والي الچھی باتیں ان کا تواب تہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امیر میں سب سے بھلی۔ (پ15، الکھف 46)

1- حضرت سيدنا ابوسعيد خدري رضى الله عنه عدم وي ب كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: "باقيات صالحات (ليمني باقي رہنے والي اچھي باتوں) كي كثرت كيا كرو" \_عرض كى تئى، "يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إوه كيا بيرى؟ " فرمايا: "اللهُ إِكْبَرُ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمَدُ لِلهِ اور لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ " \_

(الاحسان بترتيب ابن حبان، كمّاب الرقاق، باب الاذكار، رقم 837، ج2، ص102) 2- حضرت سيدنا الودرداء رضى الله عندسة مروى هم كدرسول الله صلى الله عليه

سُبِّحَانَ اللهِ وَالْحَمَدُ لِلهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بساللهِ يرها كروكيونكه بيه ما قيات صالحات (ليني ما في ريخ والى نيكيال) بين اور گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہیں جس طرح درخت اپنے پیتے جھاڑتا ہے اور پی

جنت کے خزانوں میں سے ہیں'۔

( جمع الزوائد، كتاب الاذكار، باب ماجاء في الباقيات الصالحات رقم 16855، 100، 104) 3- حضرت سيدنا عبدالله بن عمرورضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا، وحوض زمين بركة إلى الله والله أكبر وكا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ كَهِمَا إِلَا مِاللَّهِ كَهُمَا إِلَى اللَّهِ كَمِمَا إِلَى اللَّهِ كَمَا إِلَى اللَّهِ كَمِمَا إِلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ كَهُمَا إِلَى اللَّهِ كَمِمَا إِلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ كَمِمَا إِلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ جها ك كے برابر بول \_ ايك روايت ميں سبت كان الله و السحمة بله كه كا بھى ذكر

(المتدرك، كماب الدعاء والكمر، باب أفضل الذكر لآيالة إلا الله الخررةم 1896، ج2، 179)

# لا حول وكا قُوّة إلا بالله برصنا

1- حضرت سيدنا ابوموى رضى الله عنه ب مروى م كدرسول الله صلى الله عليه وآلهوالم نفرمايا: "لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بِرْهَا كُرُوكِونكه بيه جنت كِخزانول میں سے ایک خزاندے

(صحيح مسلم ، كماب الذكروالدعاء استخباب خفض الموت بالذكر ، رقم 2704 ، ص 2- حضرت سيدنا معاذبن جبل رضى الله عند مدوى م كدرسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: و کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے آیک دروازے ك بارك مين نه بتاؤل؟ " وعرض كيا: " وه كيا ہے؟ "ارشادفر مايا: " لا حول و كلا قوة

( جمع الزوائد، كتاب الاذكار، باب ماجاء في لاحول ولاقوة الأبالله، رقم 16897، ج10، 260)

# فرض نمازوں کے بعد کے او کار

1- حضرت سيدنا ابوامامه رضى الله عند معمروى مے كه رسول الله على الله عليه وآلہومکم نے فرمایا: ' جس نے نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھی اسے موت کے علاوہ جنت میں داخلے سے کوئی چیز ہیں روک سکتی '۔ایک روایت میں قُل هُوَ اللهُ اَحَدٌ پڑھنے کا مجھی ذکر ہے۔

(طراني كبير، رقم 7532، ج8، 114)

2- حضرت سيّدنا حسن بن على رضى الله عنهما سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مايا:

" جس نے فرض نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھی وہ بندہ اگلی نماز تک اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے'۔ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے'۔

(جُمِع الزوائد، كتاب الاذكار، باب ماجاء في الاذكار، عقب الصلوة، رقم 16924، 100، م 1280)

3- حضرت سيّدنا كعب بن عجزه رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے بجھ كلمات ایسے ہیں جن كو ہرنماز کے بعد پڑھے والامحروم نہیں ہوتا۔ سُنتھان الله اور اَلْحَمَدُ اللهِ تينتيس مرتبہ اَللهُ اُلكُم يُونيس مرتبہ اَللهُ اُلكُم يُونيس مرتبہ اَللهُ اُلكُم يُونيس مرتبہ ،

(مسلم، كماب المساجد، استحباب الذكر بعد الصلوة، رقم 596، ج1، ص 301)

4- حضرت سيّدنا عبدالله بن عمرورضى الله عنهما سے روايت ہے که رسول الله صلی
الله عليه وآله وسلم في فرمايا: " دو خصالتيں الي بيل جو بنده ان پر بينتگی اختيار کرے گا
جنت ميں داخل ہوگا۔ بيد دونوں کام بيں تو بہت آسان گران پر عمل کرنے والے لوگ
بہت کم بيں۔ تم ميں سے ہرکوئی نماز کے بعد دس مرتبہ سُبت کان الله ، دس مرتبہ اللہ کشد والے لوگ
الله اور دس مرتبہ الله انگر بڑھ ليا کرے تو يد زبان پر ڈيڑھ سو بيں جبد ميزان ميں پندره
سو بيں۔ پھر جب وہ بستر كى طرف آئے تو 33 مرتبہ سُبت کان الله ، 33 مرتبہ الله انگر مرتبہ الله انگر بڑار بيں "
الله اور 34 مرتبہ الله انگر کہ کہ وہ بستر كى طرف آئے تو 33 مرتبہ سُبت کان الله ، 35 مرتبہ الله انگر مرتبہ الله انگر من ایک بزار بیں "
پھر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: " تم ميں سے كون ہے جوروزان پيس سو گئاہ كرتا ہے؟ فرمايا: " تم ميں سے كون ہے جوروزان پيس سے گئاہ كرتا ہے؟ فرمايا: " تم ميں سے كون ہے جوروزان پيس سے گئاہ كرتا ہے؟ فرمايا: " تم ميں سے كانا جاسكا ہے؟ فرمايا: " تم ميں سے كون ہے جوروزان پيس سے كانا جاسكا ہے؟ فرمايا: " تم ميں سے كون ہے؟ فرمايا: " تم ميں سے كانا جاسكا ہے؟ فرمايا: " تم ميں سے كون ہے؟ فرمايا: " تم ميں سے كانا جاسكا ہے كانا جاسكا ہے فرمايا ہے كانا جاسكا ہے كانا ہ

کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ' ہیہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کر، اور جب وہ سونے لگتا ہے تو اسے پیکمات پڑھنے سے پہلے ای سلاد بتا ہے''۔

(سنن ابن ماجه، كماب اقامة الصلاة، باب ما يقال بعد التسليم ، رقم 926 ، ج1، ص497)

#### دعا ما نگنا

قرآن مجید فرقان حمید میں دعا ما تکنے کے بارے میں کی آبات ہیں چنانچہ ارشاد

ہوتا ہے:

(ترجمہ کنزالایمان) اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں وعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے درایے مالیقرہ 1860)

1- حضرت سيرنا ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليہ وآله وسلم نے فرمایا: الله عزوجل فرماتا ہے، میں اپنے بندے كے (مجھ سے كئے عليہ وآله وسلم نے فرمایا: الله عزوجل فرماتا ہے، میں اپنے بندے كے (مجھ سے كئے جانے والے) گمان كے قريب ہول اور جب وہ مجھے پكارتا ہے تو میں اس كے ساتھ موتا ہوں ۔

(مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب نفل الذكر والدعا ووالقرب، رقم 2675، ن 1، م 1442)

2- حضرت سيّدنا جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عندسے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مايا: "كيا ميں تهربين اليي چيز نه بتاؤل جوته ہيں وشمنوں سے نوات ولائے اور تہرارے رزق ميں اضافه كرد ہے؟

اسے دن اور رات میں اللہ عزوجل سے دعا مانگا کرو کیونکہ دعا موس کا مختصار ہے۔

(جمع الزوائد، كتاب الادعية ، باب الاستغفار بالدعاء، رقم 1018199 م 221) 3- حضرت سيدنا ابو بريره رضى الله عند سے روايت اے كدرسول الله صلى الله عليه والهوسلم نے فرمایا: " دعا موکن کا متھیار ہے، دین کا ستون اور زمین و اسان کا نور

4- حضرت سيدنا ابو ہر مرہ رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنے فرمایا: "الله عزوجل کے نزدیک کوئی چیز دعا۔ نیادہ عزت والی ہیں۔" (جائع ترندي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في فضل الدعاء، رقم 3381، ج5، ص243) 5- حضرت سيدنا نعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

ترجمه كنزالا يمان: اورتمهار يرب نے فرمايا مجھ سے دعا كرو ميں قبول كرول كانب شك وه جوميرى عبادت سے او ني تھنچ بين عقريب جہنم میں جائیں گے ذکیل ہو کر۔

(جامع ترندى، كماب النفير، باب من سورة المومن ، رقم 3258، ج5، ص 166)

# درودِ یاک کے فضائل

ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے قرشتے درود مجھیجے میں اس غیب بتائے والے (نبی) براے ایمان والوائم بھی ان بردروداورخوب سلام جھیجو۔

(پ22،الاتراب،56)

1- حضرت سيّدنا ابو ہريره رضى الله عنه عنه عدوايت هے كه رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا: ''جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود پاک پڑھااللہ عزوجل اس پر دس مرتبدر حمت نازل فرمائے گا"۔

(مسلم، باب كماب الصلاة، الصلوة على النبي صلى الله عليه وآلبه وسلم، رقم 408، ص 216) 2- حضرت سيدنا انس بن ما لك رضى الله تعالى عند مدوى ب كه رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمایا: جس نے جھ پرایک مرتبه درود پاک پڑھااللہ عزوجل

### ر جنت کے حسین مناظم کی کھی کھی کے الاما کے

اس بردس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس درجات بلند فرمائے گا اور اس کے اس بردس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس درجات بلند فرمائے گا اور اس کے دس گناہ مثادے گا'۔

(الطر انى الكبير، رقم 153، ي22، ص 196)

3- حضرت سیّدنا ابوامامہ رضی اللّه عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود باک پڑھتا ہے اللّه عزوجل اس پر دس رحتیں نازل فرما تا ہے اورایک فرشتہ اس درودکو مجھ تک پہنچانے پرمقرر ہے۔ (طبرانی کیر، قر 1117م 1340، 38)

4- حضرت سیدنا انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہہ وسلم نے فرمایا: ''جوجھ پر درود پر هتا ہے اس کا درود جھ تک پہنچا ہے اور میں اس کے لئے استعفار کرتا ہوں اس کے علاوہ اس کے لئے دس نیکیا ل کھی جاتی ہیں''۔
لئے استعفار کرتا ہوں اس کے علاوہ اس کے لئے دس نیکیا ل کھی جاتی ہیں''۔
(طبرانی فی الاوسط، قم 1642 ، 15 م 446)

5- حضرت سیدنا ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: '' جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ عز وجل اس کا جواب دیئے کے لئے میری توت کویائی مجھے لوٹا دیتا ہے''۔

(سنن الي داؤد، كتاب المناسك، بأب زيارة القور، رقم 2041، 25، ص 315)

6- حضرت سیّدنا عمار بن یا سررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ و ملم نے فرمایا ، الله عزوجل نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام بتاتا ہے کہ فلال بن فلال نے آپ پر درود ورد و پڑھا ہے۔ (مندالم ار، رقم، 1425، 34، 255)

# قطع رحی کے باوجود صلہ رحمی کرنا

الله تعالى ارشاد قرما تاب

ترجمه كنز الإيمان: تو رشته دارول كواس كاحق دواورمسكين اورمسافر كويه بہتر ہے ان كے لئے جواللہ كى رضا جا ہے ہيں اور انبى كا كام

: 1- حضرت ابوابوب رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں: ایک اعرابی نے سفر کے دوران رسول الندسلي الله عليه وآله وسلم كي اونتي كي تكيل پيژ كرعرض كيا: " يارسول الندسلي الله عليه وآله وسلم مجھے ايے عمل كے بارے ميں بنائے كہ جو مجھے جنت كے قريب اور جہنم سے دور کر دیے؟" سر کار دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے تو قف فر مایا اور پھرانے صحابه كرام عليهم الرضوان كي طرف و يكھتے ہوئے فرمايا: "بيد ہدايت يا گيا" إس نے عرض كيا: "حضور! آب صلى الله عليه وآله وسلم نے ابھى كيا ارشا دفر مايا:

" تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنا جمله وہرایا پھر ارشاد فرمایا: ''الله عزوجل کی عبادت کردِ اور کسی کو اس کا شربیک نه تقهراو اور نماز قائم كرواورز كوة اداكرواورصله رحى كياكرو " بيمرفر مايا: "اوي كوراسته دو" \_

( سيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان الايمان الذي يدخل بدابحة ، رقم 13 م 26) - أيك روايت ميس ب كريم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: "اور رشته دارول کے ساتھ صلہ رحی کرو'۔ جب وہ لوٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: "میں نے اسے جس چیز کا علم دیا ہے اگر اس بھل کرے توجنت میں داخل ہوگا"۔ 2- حضرت سيّدنا الو ہريره رضى الله عندسے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا: ''جواللہ عزوجل اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے اسے جاہے كهاہيے منهمان كا اكرام كرے اور جو اللہ اور قيامت كے دن پر ايمان ركھتا ہے اسے

#### ر جنت کے حسین مناظم کی کھی کھی کے استان مناظم کی کھی کھی کے جستان مناظم کی کھی کھی کے استان مناظم کی کھی کے دینے کینے کے دینے کے دینے

چاہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے اور جو اللہ عزوجل اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے اسے جائے کہ اچھی بات کے بیا خاموش رہے۔''
دن پرایمان رکھتا ہے اسے جائے کہ اچھی بات کے بیا خاموش رہے۔''
(میچ مسلم، کتاب الایمان، باب الحدہ علی اکرام الجار، رقم 47، ص 43)

2- حضرت سيّدنا ابو ہريرہ رضى اللّدعنه سے روايت ہے كه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نے فرمایا: "جوایئ رزق میں كشادگی اور عمر میں اضافه پیند كرتا ہے اسے چاہئے كه وہ ایئے دشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھئے"۔

چاہئے كه وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھئے"۔

(میچ مسلم، كتاب البرداصلة ، باب مسلم، رقم 2557 میں 1384)

# دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہونے کی صورت میں صبر کرتے ہوئے ان کی برورش کرنا

1-ام المونین حضرت سیرتا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکیین عورت اپنی دو بچیوں کو اٹھائے ہوئے آئی تو میں نے انہیں بین کھجوریں دیں۔
اس عورت نے ایک ایک کھجورا پن بچیوں کو دے دی اور ایک خود کھانے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنی کھجوریں کھا چکیں تو اس عورت ہوئے اپنی کھجوریں کھا چکیں تو اس عورت نے اپنی کھجوری کھا چکیں تو اس عورت نے اپنی کھجوری دو حصول میں تقسیم کر کے اپنی بچیوں کو دے دی۔ میں اس کے اس عمل نے اپنی کھجوری کی دو حصول میں تقسیم کر کے اپنی بچیوں کو دے دی۔ میں اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوئی اور میں نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سما منے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: '' بے شک اللہ عزوجل نے ان دو بچیوں کی وجہ سے آئراد کر دیا''۔
دو بچیوں کی وجہ سے آئراد کر دیا''۔

(میحی مسلم کتاب البروالصلة ،باب نظل الاحمان الی البنات،رتم 2630 می 1415)

2- حضرت سیّدتا ابن عباس رضی الله عنهما سے روابیت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں اور جب تک اس کے پاس

ر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو یہ بیٹیان اسے جنت میں داخل کروا دیں

(سنن اين ماجه، كمّاب الاوب، باب برالوالد .....الخ، رقم 3670، ج4، 189)

3- حضرت سيدنا ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عندست روايت هے كه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: " جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو تبہنیں ہوں بھروہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معالم میں اللہ عزوجل سے ڈرتار ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے 'ب

(جامع الترندي، كماب البروالصلة ، باب ماجاء في النفقة على البنات، رقم 1923 ، ج36، ص367) ایک روایت میں ہے کہ وجس کی تین بیٹیاں یا تین جہیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا''۔

(جامع التريدي، كماب البروالصلة ، باب ماجاء في النفقة ، رقم 1923 ، ج3، ص367) ایک زوایت میں ہے کہ 'پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے

ساتھا چھا برتاؤ کرے تواس کے لئے جنت ہے'۔

(جامع الترندي، كماب البروالصلة ، باب ماجاء في النقطة ، الخ ..... رقم 1919 ، ج36، ص366)

# مسكين اورمختاج كى برورش كے لئے كوشش كرنا

1- حضرت سيدنا ابو ہريره رضى الله عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا: محتاج اور مسکین کی پرورش کے لئے کوشش کرنے والا الله عزوجل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔حضرت سیدنا ابوہرمیرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: میرا خیال ہے کہ رہی فرمایا: وہ رات کے قیام میں سستی نہ کرنے اور دن میں روزه رکھنے والے کی طرح ہے۔

( سيح مسلم، كمّاب الزمدوالرقاق، باب الاحمان، الى الارملة .....الخ، رقم 2982، ص 1592) ایک روایت میں ہے کہ ومسکین کی برورش کرنے والا الله کی راہ میں جہاد کرنے

#### Marfat.com

والے اور رات میں قیام کرنے اور دن میں روز ہ رکھنے والے کی طرح ہے'۔ ( يحيم مسلم، كمّاب الزيد والرقاق، باب الاحسان الى الارملة ..... الخرقم 2982، ص 1592)

ایک روایت میں ہے کہ سکین کی برورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور قیام رات کو کرنے والے اور روز ہ رکھنے والے کی طرح ہے'۔

(سنن ابن ماجه، كماب التجارات، باب الحث على المكاسب، رقم 2140، ج3، ص7)

2- حضرت سيّدنا جابر رضى اللّدنعالي عنه سے روايت ہے كه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآلبه وسلم نے فرمایا: " جس نے کسی میٹیم یا مختاج کی کفالت کی الله عزوجل اے اسے ایے عرش كے سائے ميں جگہ عطافر مائے گا اور جنت ميں داخل فرمائے گا '۔

( جُمْع الروائد ، كتاب البمائز باب جَهيزميت .....الخ رقم 4066 من 3 م 114)

# اللدعزوجل كى رضائے لئے اپنے بھائی سے ملا قات كرنا

1- حضرت سيّدنا الس رضي الله عنه ي روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "جب کوئی اینے کسی بھائی سے الله عزوجل کے لئے محبت کرتا ہے تو آسان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ خوش ہو جاؤ کہ جنت بھی بچھ سے خوش ہے اور اللّذي وجل اين عرش كے ملائكہ سے فرما تا ہے: ميرا بندہ ميرے لئے لوگوں سے ملتا ہے۔اس کی میزبانی کرنا میرے ذمہ ہے۔ پھر اللہ عزوجل اس کے لئے جنت کے علاوہ کسی تو آب پرراضی ہیں ہوتا''۔

( جمع الزوائدة كتاب البروالصلة ، باب الزيارة ، رقم 13591 ، ج8 م 317)

2- حضرت سيّدنا الوهرريه رضى الله عنه من روايت بي كدرسول الله صلى الله عليه

"جوكسى مريض كى عيادت كرتا ہے يا الله عروجل كے لئے اين كسى اسلامی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے کہنا ہے كه خوش ہوجا كيونكه نيراريه جلنا مبارك ہے اور تونے جنت ميں ابنا شھكانه

(جائع الترندي، كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في زيارة الاخوان، رقم 2015 ، ج3، 406) 3- خضرت سيدنا الس رضى الله عند سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: " کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہتم میں سے جنت میں کون جائے گا؟ ہم نے عرض كيا، يارسول الله! ضرور بتائية فرمايا: نبي جنت ميں جائے گا،صديق جنت ميں جائے گا اور وہ مخص بھی جنت میں جائے گا جو مخص اللہ عزوجل کی رضا کے لئے اپنے مسى بھائی سے ملنے شہر کے مضافات میں جائے '۔

(أنجم الاوسط، رقم 1743، ج1، ص472)

#### مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا

1- حضرت سيدنا ابودر داء رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: ' وجس نے اپنے مسلمان بھائی کی جائز فريا دسلطان تک يبنيائى يا اس كے ول ميں خوشى داخل كى الله عزوجل اسے جنت ميں بلند مقام عطا

. ( مجمع الزوائد، كتاب البروالصلة ، باب نضل نضاء الحوائج ، رقم 13711 ، ج8، ص350)

2-ام الموسين حضرت سيدتناعا كشرصد يقدرضى الله عنها سے روايت بے كدرسول الله صلى الله عليه وآلمه وسلم نے فرمايا: " جس نے مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کی اللدعزوجلاس کے لیے جنت سے کم کسی تواب پرراضی ندہوگا"۔ (الترغيب دالتربيب، كتاب البروالصلة ، وغيرها باب الترغيب في قضاء حوائج المسلمين والخورثم

3- حضرت سيدنا جعفر بن محمد اينے دادا رضي الله عنهم سے روايت كرتے ہيں' رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم في فرمايا: جو شخص كسي مومن كے دل ميں خوشي بيدا ا كرتا ہے اللہ عزوجل اس خوشى ہے ايك فرشتہ پيدا فرماتا ہے جو اللہ عزوجل كى

عبادت اورتو حيد مين مصروف ريتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر ميں جلا جا تا ہے تو وہ فرشته اس ہے آگر ہو چھتا ہے کیا تو جھے تہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے کہ ' تو کون ہے؟'' تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلان کے دل میں داخل کیا تھا آج میں تیری وحشت میں مجھے اُنس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ٹابت قدم رکھوں گا اور تھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے کئے تیرے زب عزوجل کی ہارگاہ میں سفارش کروں گا اور تھے جنت میں تیرا ٹھکانہ

(الترغيب والترجيب، كمّاب البروالصلة ، باب الترغيب في تضاء حوائج السلمين، رقم 23، ج3، ص266)

### مريض كي عيادت كرنا

1- حضرت سيدنا ابو ہريره رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا: جو تحص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آنان سے ندا كرتا ہے، خوش ہو جا كه تيرا بير چلنا مبارك ہے اور تو نے جنت ميں اپنا محكانه بنا ليا

(سنن ابن ماجه، كماب البمائز، باب ماجاء في تواب من عادم ربيناً ، رقم 1443 ، ج2، ص192) ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی تحص اینے بھائی کی عیادت کرنے یا اس سے ملنے کے لئے جاتا ہے تو اللہ عزوجل فرماتا ہے: "خوش ہوجا کہ تیرا چلنا مبارک ہے اور تونے جنت میں اسے کئے ٹھکانہ بنالیا ہے'۔

(الترغيب والتربيب، كماب البمائز، باب الترغيب في عيادة الرض، رقم 8، ج4، ص164) 2- حضرت سيدنا ابو بريره رضى الله عنه عنه الدوايت مي كهرسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''آج تم میں ہے کس نے روز ہ رکھا؟'' حضرت سیّد نا ابو بکر صديق رضى الله عنه نے عرض كيا كه ميں نے " كير فرمايا: " آج تم ميں سے سكين كو كهاناكس نے كھلايا؟" حضرت سيدنا ابو بكر صديق رضى الله نعالى عنه نے عرض كيا

" میں نے " کے پھر فر مایا: " تم میں ہے آج مریض کی عیادت کس نے کی ؟ " حضرت سيّدنا ابو بكرصد بن رضي البندعنه نے عرض كيا، "ميں نے" - پھر فر مايا" "آج تم ميں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ "جعزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا " ميں" - پھر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: " جس شخص میں سے جار حصلتیں جمع ہوجائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(الترغيب والتربيب، كتاب البحائز، باب في عيادة المرض ..... الخ، رقم 7، ج4، ص163) 3- حضرت سيدنا ابوسعيد خدري رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: "مريضوں كى عيادت كيا كرواور جنازوں ميں شركت كيا كرو\_ ية مهين آخرت كى ياد دلاتے رہيں گے'۔

(مندامام احر، منداني سعيدالخدري، رقم 11180، ج4، ص47).

## زُېداورادب (حسن اخلاق اوراس کی فضیلت)

اللدع وجل اليخ محبوب كى مدح بيان كرتے ہوئے ارشادفر ما تاہے كه: ترجمه كنزالا يمان: اور بے شك تبہارى خوبو (خلق) برى شان كى ہے۔ (يـ29، القلم 4)

#### اس بارے میں احادیث مقدسہ:

1- حضرت سيّدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما فرمات عبي: رسول الله الله عليه وآله وسلم ندنو فحش كو تق اورندى بدكلامي كرنے والے تقے اور فرمايا كرتے تھے،تم میں کے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھاہے'۔

( بخارى ، كمّاب المناقب ، باب صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، رقم 3559 ، 25 ، ص 489)

2- حضرت سيدنا تواس بن سمعان رضى الله تعالى عنه فرمات بين: ميس في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے گناہ اور نيكى كے بارے ميں بوچھاتو آب صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمايا : "حسن اخلاق نيكى ہے اور جو تيرے دل ميں كھيكے اور جس بات برلوگوں كامطلع ہونا تھے ناپسند ہووہ گناہ ہے'۔

(مسلم، كمّاب نضائل الصحابة ، باب تغيير البر، رقم 2553 م 1382)

3- ام المونين حضرت سيدتناعا كنته صديقه رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا كامل ترين مومن وه بي جس كے اخلاق سب سے بہتر ہوں اور جوائے گھر والوں پرسب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہو۔ ( ترزى ، كتاب الايمان ، باب ماجاء في الحكمال الايمان وقم 2621 ، 42،0 278)

1- حضرت سيدنا ابو ہريره رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله على الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا: حیا ایمان سے ہے اور ایمان (جنت) میں لے جانے والا ہے اور محش کوئی بداخلاقی کی ایک شاخ ہے اور بداخلاتی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ (جامع الترفدي، كماب البرووالصلة ، باب ماجاء في الحياء رقم 2016 من 3 من 406)

2- حضرت سيدنا ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا: حیاء اور ايمان ايك دوسرے سے ملے ہوئے ہیں جب ان میں بے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسر ابھی اٹھ جاتا ہے۔

(المعددك، كتاب الإيمان، قم 66، ج1، ص176)

. 3- حضرت سيدنا ابوامامه رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه

"حیاء اور کم گوئی ایمان کی دوشاخیس میں اور بے حیائی اور فضول گوئی نفاق کا حصہ ہیں'۔

(جائع الترندي، كماب البردالصلة ، رقم 2034، ج3، 414)

ایک روایت میں ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حیاء اور کم کوئی ایمان میں سے میں اور میددونوں حصالتیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی

ہیں جبکہ مخش گوئی اور بدکلامی شیطان کی طرف سے ہیں اور جنت سے دور اور جہنم سے قریب کردی ہیں۔

### حلم اختيار كرنا اورغصه بينا

1- حضرت سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه عد روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: " ہر کمزور اور نرم دل اور اچھے اخلاق والے تخص پرجہنم کی آگ

(سنن الترندي، كتاب صفة القيامة ، باب، رقم 45، رقم 2496 ، ج4، ص 220)

2- حضرت سيّدنا عبدالله بن عمرورضي الله تعالى عنهما فرمات بين: مين نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوال كياكة وكون ساعمل مجھے الله عزوجل كے غضب سے بچاسکتا ہے؟ فرمایا غصہ نہ کیا کرو'۔

(السند الامام احمد بن طبل مسند عبد الله بن عمرو، رقم 6646، ج2، ص587)

3- جعزت سيدنا ابودرداء رضى الله تعالى عنه فرمات بين: أيك محص نے رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم مع عرض كيا! مجھ ايباعمل بنائي جو مجھ جنت ميں داخل كر وے ۔ تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عصرمت کیا کروتہیں جنت حاصل ہو

(المجم الاوسط، باب الف، رقم 2353 بن2، ص 20)

### كمزور مخلوق برشفقت ورحمت

ترجمه كنزالا بمان: محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الله كرسول بين ادران کے ساتھ والے کا فرون پرسخت ہیں اور آپس میں ترم دل۔ .1- حضرت سيّدنا عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے کرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: رخم کرنے والوں پر رحمٰن عز وجل رخم فرما تا ہے تم زمین والوں پر رحم کروآسان والاتم پر رحم فرمائے گا۔

(سنن الزندی، کتاب البروالصلة ، باب ماجاء فی رحمة السلمین، رقم 1931، 36، ص 311 بالاختصار)

2 - حضرت سیّدنا جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: (و تین خصلتیں جس میں ہول گی الله عز وجل اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں واخل فرمائے گا۔ 1- کمزوروں پر رحم کرنا۔

2-والدين برشفقت كرنا- 3- حكمرانول كے ساتھ بھلائى كرنا"-

(الترغيب والترجيب، كمّاب الادب، باب الترغيب في الرفق، رقم 10، ج3، ص279)

3- خصرت سیّدنا عمرو بن حریث رضی اللّدنعالی عندفرماتے ہیں: رسول اللّه صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''نوایئے خادم کے مل میں جننی کمی کرے گاتیرے اعمال نامہ میں اتنابی نواب لکھا جائے گا''۔

( ميح ابن حبان، كمّاب العنق، باب التفييف عن الخادم رقم 4293، 45، 4500)

### البیخ بھائی کی بردہ بوشی کرنا

1- حضرت سیّدنا ابوسعید خدری رضی اللّدعنه سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم نے فر مایا: جوابیخ کسی بھائی کے کسی عیب کو د مکیے لے اور اس کی پردہ ایش کر ہے تو اللّه عزوجل اسے اس بردہ ایش کی وجہ سے جنت میں داخل فر مائے گا۔

ایش کر بے تو اللّه عزوجل اسے اس بردہ ایش کی وجہ سے جنت میں داخل فر مائے گا۔

(ایجم الکیر مند عُقبہ بن عامر، رقم 795، ن 771، ص 288)

2- حضرت سيدنا ابو ہريرہ رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: جو بندہ دنيا ميں كسى بندے كى بردہ بوشى كرے گا الله عزوجل قيامت كے دن اس بندے كى يردہ بوشى كرے گا۔

(صحيح مسلم، كمّاب البروالصلة، بابتريم الغيبة، رتم 2590م، 1397)

3- حضرت سيدنا ابوہريره رضى الله عندے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه

وآلبہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ کسی مسلمان کی دنیوی پریشانی دور کرے گا الله عزوجل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا اور جو دنیا میں کسی مسلمان کے لئے آسانی پیدا کرے گا اللہ عزوجل اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی بیدا فرمائے گا۔ جو کسی بندے کی دنیا میں بردہ یوشی کرے گا اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب کی پردہ ہوتی فرمائے گا اور جو کسی بندے کی مرد کرتا ہے اللہ عزوجل اس بندے کی مدوفر ما تاہے۔

( ليحيم مسلم، كمّاب الذكر والدعاء، تصل الاجتماع، على تلاوة القرآن، رقم 2699، 1447 ، بالاختصار )

كسي كومسلمان كي غيبت ما نه عزني سيروكنا

1- حضرت سيدنا الودرداءرضى الله عنه سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم في قرمايا::

"جواہیے بھائی کی عزت بچائے گا اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کے چرے کوجہم سے دور کردے گا"۔

ا ایک روایت میں ہے کہ 'جس نے اپنے بھائی کی عزت بچائی الله عزوجل قیامت کے دن اس سے اپناعذاب دور فرمادے گا"۔

پھررسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیآیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمه كنزالا يمان: اورجارے ذمه كرم يرب مسلمانوں كى مدوفر مانا۔

(47: ري 21، الروم: 47)

(الترغيب والتربيب، كمّاب الادب، باب من الغيبة .....الخ، رقم 37، ج، 33، ص 334) 2- حضرت سيّدنا الس رضى الله عنه الدعنه اليت الم كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "جودنیا میں اسیے بھائی کی عزت بچائے گا الله عزوجل قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیج گا جواہے جہنم سے بچائے گا''۔

(الترغيب والتربيب، كمّاب الادب، ياب من الغبية ، رقم 39، ج 3، ص 334)

3- حضرت سيّد تاسيل بن معاذ بن انس كى اين والدرضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كرسول الله عليه وآله وسلم نے فرمایا::

دوجس نے کسی مومن کو منافق سے بچایا اللہ عزوجل ایک فرشتہ بھیجے گا جو قیامت کے دن اس کے گوشت کو جہنم سے بچائے گا اور جس نے کسی مسلمان کورسوا کرنے کے لئے کوئی بات کہی اللہ عزوجل اسے جہنم کے بل مسلمان کورسوا کرنے کے لئے کوئی بات کہی اللہ عزوجل اسے جہنم کے بل پرروک لے گا یہاں تک کہوہ اینے کہے کی سزا بھگت لے گا'۔
پرروک لے گا یہاں تک کہوہ اپنے کہے کی سزا بھگت لے گا'۔
(ابوداؤد، کماب الادب، رقم 4883، 4883، 35، می 355)

مومنين كوسلام كرنا.

الله عزوجل ارشادفرما تاب:

ترجمہ كنزالا بمان: اور جب تهميں كوئى كى لفظ سے سلام كرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب ميں كہويا وہى كہدوو بے شك الله ہر چيز پر حساب لينے والا ہے۔ (پ5،النماء86)

سلام کے بارے میں احادیث مبارکہ:

1- حفرت سیرنا ابن زبیررضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : "تم میں پیچلی امتوں کی بیاریان اور حسد پیل جائیں گی، افغض تو کافئے والا استرہ ہے جو بالوں کوئیس بلکہ دین کو کا ثنا ہے۔ اس ذات باک کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ جنت میں واخل نہیں ہو سکتے اور جب تک آپس میں مجبت نہ کرو (کامل) مؤمن نہیں ہو سکتے کیا میں تمہیں ایساعمل نہ بناؤں جو محبت پیدا کرے؟" (پھرفرمایا) "آپس میں سلام کو عام میں تہیں ایساعمل نہ بناؤں جو محبت پیدا کرے؟" (پھرفرمایا) "آپس میں سلام کو عام

(منداحد، مندالزبير بن العوام، رقم 1430، 15، 20، 252)

2- حصرت سيدنا عيداللد بن عمر ورضى اللد تعالى عند سے روايت نے كدرسول الله

ر بن کے حسن مناظم کر ہوہ کے کہ ک

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''رحمٰن عزوجل کی عبادت کرو اور سلام کو عام کرو اور کا کھانا کھلا و جنت میں داخل ہوجاؤ گئے''۔

(الاحسان بترتیب این حبان، کتاب البردالاحسان، باب افتاء السلام، رقم 489، ج1، م 356) . 35 مصول 35- حضرت سیدنا عبدالله بن سلام رضی الله نتعالی عنه فرمات بین بین نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کوفر مات ہوئے سنا:

''اے لوگو! سلام کرواور کھانا کھلاؤ اور رات کو جب لوگ سور ہے ہوں تو نماز پڑھوسلامتی کے سماتھ جنت میں داخل ہوجاؤ گئے''۔ (الترغیب والتر ہیب، کتاب الادب، باب الترغیب فی افشاء السلام، رقم 6، ج، 6، 285)

### سلام میں پہل کرنا

1- حضرت سيّدنا ابوا مامدرضى الله تعالى عندست روايت هے كدرسول الله صلى الله عليه وآلدوسلم في فرمايا:

" بے شک لوگوں میں سے اللہ عزوجل کے زیادہ قریب وہ مخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرنے ا

(الدداؤد، كتاب الادب، باب فی فضل من بداء بالسلام، رقم 5197، 34، م 449)
ایک روایت میں ہے کہ عرض کیا گیا: '' یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! جب دو شخص ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کرے؟'' فرمایا:
مخص ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کرے؟'' فرمایا:
'' جوان میں سے اللہ عزوجل کے زیادہ قریب ہو''۔

(جامع الترمذي، باب ماجاء في نفل الذي بداء بالسلام، رقم 2703، ج4، ص319)

2- حضرت سیدنا معاویہ بن قرۃ فرماتے ہیں: میرے والدمحترم رضی اللہ لتحالی عنہ نے بھے ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن قرۃ فرماتے ہیں: میرے والدمحترم رضی اللہ لتحالی عنہ نے بھے سے فرمایا: اے میرے بیٹے! جب تم کسی ایسی مجلس میں ہو جسے تم اچھا سبھتے ہو پھر کسی حاجت کی بناء پر جلدی اٹھوتو السلام علیم کہا کرو، اس طرح تم بھی اس بھلائی میں شریک ہوجاؤ کے جوالل مجلس کونھیب ہوگی'۔

پچھلے صفحات میں بدروایت گزر چکی ہے کہ جب تم میں سے کوئی مجلس میں حاضر ہوتو اسے جاہئے کہ سلام کرے پھراگر وہ اس مجلس میں بیٹھنا جاہے اوراگر جانا جاہے تو سلام کر کے جائے کیونکہ پہلے سلام کرنا آخر میں سلام کرنے سے زیادہ افضل نہیں''۔ (الاحمان ہتر تیب ابن حبان ، کتاب البروالا احمان ، باب افشاء السلام، رقم 493، ج 1، ص 357)

#### مصافحه كرنا

حضرت سیّدنا سلمان فاری رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا:

''جب کوئی مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کرتا ہے۔ تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے جیز آندھی میں خشک درخت کے پنے جھڑتے ہیں اور ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگر چہان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں''۔

(المجم الكبير، مسندسلمان فارى، رقم 6150، ج6، 256، 256)

2- حضرت سيّدنا ابو ہريره رضى الله عنه فرماتے ہيں: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت سيّدنا حذيفه رضى الله تعالى عنه كوشرف ملا قات بخشا تو جب آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ان سے مصافحه جا ہا تو حضرت سيّدنا خذيفه رضى الله عنه جمك گئے الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا:

"مسلمان جب این بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے ہے جھڑتے ہیں'۔

( يجمع الزوائد، كماب الادب، باب المصافحة والسلام، رقم 12768 ، ج8، ص76)

3- حضرت سيدنا ابوہريرہ رضى الله عنه سے روایت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم في مناب

"جب دومسلمان مصافحه كرتے ہيں اور ايك دوسرے سے خريت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عزوجل ان کے درمیان سور حمتیں تازل فرماتا ہے جن میں سے نوے رحمتیں زیادہ پرتیاک طریقے سے ملنے والے اور التھے طریقے سے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنے والے کے لئے

(أنجم الادسط، باب الفِ، رقم 7672، ج5، 380)

### ظالم بادشاه کے سامنے فی بات کہنا

1- حضرت سيّدنا طارق بن شهاب رضى الله تعالى عنه فرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اپنامبارك قدم كھوڑے كى ركاب ميں ركھ يكے تو ايك مخص نے سوال

''کون ساجہادافضل ہے؟''

" فلالم بادشاه کے سامنے میں بات کہنا"۔

(سنن النسائي، كماب البيعة ، فضل من تكلم بالفق ، الخ ، ج7، ص 161)

2- حضرت سیّدنا ابواً مامه رضی الله عنه فرمات بین: ایک شخص نے جمرہ اولیٰ کے قريب رسول النُّد على الله عليه وآله وسلم كى بارگاه ميں حاضر موكر عرض كيا: " يارسول التدسكي التدعليدوآ لبدوسكم! كون ساجها دافضل ہے؟"

سركارصلى الله عليه وآله وسلم خاموش رب اوركوني جواب نه ديا۔ جب آب صلى الله عليه وآله وسلم نے جمرہ ثاني كى رمى فرمائى تو پھراس شخص نے يہى سوال كيا۔ سركار صلى الله عليه وآلم وسلم يحرفاموش رب- جب آب صلى الله عليه وآله وسلم في جمرة عقبه كى رمی فرمالی تو گھوڑے کے رکاب میں یاؤں رکھ کر فرمایا:

"وسوال كرنے والا كہال ہے؟"

اس نے عرض کیا:

و "يارسول الله! مين حاضر مين" -

فرمايا:

ودوه ق بات جوظالم بادشاه تے سامنے ہی جائے '۔

(ابن ماجه، كمّاب النفن ، باب امر بالمعروف وهي عن المنكر ، رقم 4012، 45، ص 363)

3- حضرت سيدنا ابوسعيد خدري رضي الله عنه قرمات بين

"سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ یا ظالم امیر کے سامنے حق بات کہنا

مے '\_ (ابوداؤد، كتاب اللاحم، باب الامروائي، رقم 4344، ج4، 166)

#### بياري

1- حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم نے فرمایا:

"جب موس بمار ہوتا ہے تو الله عزوجل اسے گنا ہول سے الیا باک کر

دیتا ہے جیسے بھٹی لؤ ہے کے زنگ کوصاف کردی ہے '-

(الترغيب التربيب، كتاب الجنائز، باب الترغيب في الصر، وم 42، ج4، ص 146)

2- حضرت سيدنا عبدالله بن حبيب رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول

التُصلى الله عليه وآله وسلم نے اسيے صحابہ كرام عليهم الرضوان سے فرمايا: "كياتم پيند

كرتے ہوك بارند برو؟ "صحابه كرام عليهم الرضوان نے عرض كيا:

والتدعر وجل كي قتم! بهم عافيت كوضرور يبندكرت بين "يورسول التدصلي

الله غليه وآله وسلم نے قرمایا: " تمہارے لئے اس میں کیا بھلائی ہے کہ اللہ

عزوجل تمہیں یادنہ کرے'۔

(الترغيب والتربيب، كتاب البخائز، باب الترغيب في الصر ، ج4، 146)

#### Marfat.com

3- حضرت سيرتنا عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بيل كه ميس في نور رسول التدسلي التدعليه وآله وسلم كوفر مات عوية سناكه

"جب مون كي نس چره جاتي ہے تو الله عزوجل اس كا ايك كناه مثاديتا ۔ ہے،اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرما تاہے'۔ (اجم الاوسط، رقم 2460، ج2، 28، 48)

#### بخار

1- خضرت سيّدنا جابروضي الله عنه فرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سائب کے پاس تشریف لائے تو ان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ کیوں کانپ رہی مو؟ انہوں نے عرض کیا:

" مجھے بخار ہے اللہ عزوجل اس میں برکت نہ دیے"۔

"بخار کو برانہ کہو کیونکہ میآ دمی کے گناہوں کواس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کودور کردی ہے"۔

(صيح مسلم ، كمّاب البروالصلة ، باب ثواب المون ، رقم 2575 م 1392) حضرت سيّدنا ابن مسعود رضى الله عنه فر مات نبي : مين رسول الله صلّى الله عليه وآلہ وسلم کی بازگاہ میں حاضر ہوا اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوا تو

" يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! آب كوتو بهت تيز بخار ہے؟" فرمایا: "بال! بحص تمہارے دومردول کے برابر بخار ہوتا ہے "۔ میں نے عرض کیا: کیا بیراس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دُگنا تواب ہوتا ہے؟ ارشادفر مایا: ر جنت کے حسین مناظر کر کھی کھی کے حسین مناظر کے کھی کھی کے حسین مناظر کے کھی کھی کے کہا گے کہا گے کہا گے کہا کے

ودجس مسلمان کوکوئی جسمانی بیاری یا کوئی اور مصیبت بینی ہے اللہ عزوجل اس کے گناہ اس طرح مناویتا ہے جس طرح درخب ایے بتوں

( سيح مسلم، كمّاب البردالصلة ، باب ثواب المومن ..... الخ، رقم 2571 م 1390) 3- حضرت سيّدنا جابر رضى الله تعالى عنه فرمات بين: بخار في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه ميس حاضري كى اجازت جابى تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے

> اس نے عرض کیا: "میں بخار ہول'' ۔

تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے اسے اہل قباء کی طرف جانے کا تھم دیا۔الله جانتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ بخار میں مبتلا ہوئے۔ پھر جب رسول الله صلی الله عليه وآله وملم كى بارگاه ميس حاضر جوكر بخاركى شكايت كى تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم

"وحمهين كيا جائج؟ اگرتم جا بوتو مين الندعز وجل كي بارگاه مين دعا كرون كدوه تم سے بخاركو دور فرما دے اور اگر جا ہوتو بيتمہارے لئے يا كيزگى كا

ان لوگوں نے عرض کیا: " کیا بیاای اکرسکتا ہے؟ فرمایا:

انہوں نے کہا چراہے رہے دیجے۔

(الترغيب والتربيب، كمّاب البمّائز، باب الترغيب في الصر، رقم 81، ج4، 153)

מת כנכ

1- حصرت سيّدنا الوسعيد خدرى رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مايا:

''مومن کا در دِسراور وہ کا نٹا جواسے چبھتا ہے یا اسے جو چیز تکلیف دیتی ہے اس کے عوض اللہ عز وجل قیامت کے دن اس کا درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے گناہ مٹادے گا''۔

(شعب الایمان، باب فی العمر علی المصائب، رقم 9875، جم 70، 168 الله الله علی المصائب، رقم 9875، جم 168 الله علی الله علی الله علی الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الله عبد والله الله عبد والله الله عبد والله والله

جوالبدع وجل کی راہ میں سر در دمیں مبتلا ہو پھراس پرصبر کرے تو اس کے پھولی گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے۔ پھیلے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے۔

(منداليز ،اد،رقم 2437، ي60، 413)

3- حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا: ''جب کوئی مردیا عورت بخار میں یا سر درد میں مبتلا ہوا دراس پر احد بہاڑکی مثل گناہ ہول تو جب بھاری اسے جھوڑتی ہے تو اس کے سر پر رائی کے دانے بہاڑکی مثل گناہ ہول تو جب بھاری اسے جھوڑتی ہے تو اس کے سر پر رائی کے دانے

#### Marfat.com

کے برابر گناہ بیں ہوتے '۔

(الترغیب والتربیب، کمآب البخائز، باب الترغیب فی العمر میسالخ، رقم 67، 40، 40، 151)
حضرت ابودردارضی الله عنه سے روایت ہے کہ جومسلمان بخار اور در درمر میں مبتلا
ہواور اس کے سر پراحد سے زیادہ گناہ ہول جب وہ اسے چھوڑتے ہیں تو اس کے سر پر
رائی کے دانہ کے برابر بھی گناہ ہیں ہوتے ''۔

(المسند الامام احمد بن عنبل، حديث الى الدرداءرةم 21795، ج8، ص172)

#### نابنيا بهونا

1- حضرت سیرنا انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ الله عزوجل فرماتا ہے: جب میں اپنے بندے کو آلہ وسلم کو فرمانے میں آزماؤں تو وہ صبر کری تو میں اس کی آئھوں کے عوض اسے جنت عطا فرماؤں۔

3- حضرت سیّد تا عرباض بن سار بیرضی الله عند فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اینے ربعز وجل سے روایت کرتے ہیں الله عز وجل فرما تا ہے! اگر میں اینے کی بندے سے اس کی آئیس لے لوں اور وہ اس پرصبر کرے اور میری حمد و ثناء کرتا ہے تو میں اس کے لئے جنت سے کم کسی تو اب پر راضی نہ ہوں گا جبکہ وہ آئکھوں کے جلے جانے برمیر اشکرا واکرے۔

(الاحمان بترتیب، می این حبان، کماب البحائز، باب ماجاء فی العمر ، رقم 2920، ج4، ص256) 4- حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ جب میں اسینے سمسی بندے کی دونوں آتھ اس کے لوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اجر کی امیدر کھے تو میں اس کے لئے جنت ہے کم کسی تواب پرراضی ہیں ہوں گا۔

(الاحسان بترتيب، مي ابن جيان كتاب البحائز، باب ماجاء في الصر، رقم 2919، ج4، ص256)

### سانب اور چھکلی کوئل کرنا

1- حضرت سيّدنا ابن مسعود رضى الله عنه سے روايت بے كه رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے ارشادفر مایا:

"جس نے سانپ کوئل کیا اس کے لئے سات نیکیاں ہیں اور جس نے چھیکا کول کیااس کے لئے ایک نیکی ہے'۔

(منداحد بن طنبل مندابن مسعود ارقم 3984 م 25، ص 100)

2-حضرت سيدنا ابواحوص جمى رضى الله عنه فرماتے ہيں:

"ایک دن این مسعود خطبه ارشاد فرما رہے تھے کہ دیوار پر ایک سانب نظر آیا۔آپ نے اپنا خطبہ چھوڑ کراے اپنی کمان مار کرفل کر دیا۔ چرفر مایا: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک سانی مارا گویا اس نے ایک ایے مشرک کوئل کیا جن کو مارنا حلال

(مىتداخد بن عنبل،مىتدابن مسعود، رقم 3746، ج2، ص 48)

ایک روایت میں ہے کہ جس نے سانب یا بچھوکول کیا۔

( بحمع الزوائد اكماب العبد والذبائخ ، باب لل الحيات والحشرات ، رتم 4117 ، ج4 م 28)

3- حضرت سيّدنا ابو ہريرہ رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه

جس نے پہلی ضرب سے چھکلی کوئل کیا اس کے لئے اتن اتن نیکیاں ہیں اورجس نے اسے دوضر بول میں مارااس کے لئے پہلے والے سے کم اتنی اتی اتن نیکیاں ہیں اور جس نے تین ضربوں میں مارا اس کے لئے اس ہے کم اتی اتی سکیاں ہیں'۔

ایک روایت میں ہے کہ

''جس نے پہلی ضرب میں چھیکی کوئل کیا اس کے لئے سونیکیاں ہیں اور ووسری ضرب میں مارنے والے کے لئے اس سے کم اور تیسری ضرب میں مارنے والے کے لئے اس سے کم نیکیاں ہیں"۔

( سيح مسلم، كماب السلام، باب استحباب قل الوزع، رقم 2240، ص 1230)

### كسبحلال

الله عزوجل فرماتا ہے:

ترجمه كنزالا بمان: " بجرجب نماز ہو چكے تو زمين ميں پجيل جاؤ اور الله كا فضل تلاش كرواوراللدكوريهت بإدكرواس اميد بركه فلاح ياؤ"\_

1- حضرت سيّدنا مقدام بن معد يكرب رضى الله عندس روايت ب كدرسول الله صلى التدعليه وآلبه وسلم نے فرمایا:

"وكسى نے اسپے ہاتھ كى كمائى سے بہتر بھى كوئى كھاناتہيں كھايا اور بے شك الله عزوجل کے نی حضرت داؤد (علیدالسلام) اینے ہاتھ کی کمائی سے کھایا

( ميخ البخاري النبوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده رقم ، 2072 ، ج 2 بس 11) ایک روایت میں ہے کہ بندے نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے یا کیزہ بھی کوئی کمائی مہیں کھائی اور آ دی اپنی جان ، گھر والوں اور بچوں اور اپنے خادم پر جو پچھٹر چ کرتا ہے وه صدقه ہے۔

(سنن ابن ماجه، كمّاب التجارات، باب الحث على، رقم 2138، ج3، ص6)

2- حضرت سیّدنا براء رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلمہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، کون می کمائی با کیزہ ہے؟ فرمایا: "بندے کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر حلال کمائی"۔

(مندرك، كتاب البيوع، باب ليس مناس غشنا، رقم 2203، 25، ص 301)

3- حضرت سیّدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ واله وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی افضل ہے؟ فرمایا:

"بندے کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر حلال کمائی"۔

( بجمع الزوائد، كماب البيوع، باب ال كسب اطيب، رقم 6212، 45، ص 102)

### خرید وفروخت ، قرض کی ادا میگی اور وصولی میں نرمی

1- امير المونيين حضرت سيّدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: ،

الله عزوجل نے خرید و فروخت، قرض ادا کرنے اور قرض کا مطالبہ کرنے میں نرمی کرنے والے ایک شخص کو جنت میں داخل فرمادیا۔

(نسائي كماب البيوع، باب حسن المعاملة والرنق، ج7، ص 319)

2- حضرت سيّدنا عبدالله بن عمرورضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم في مرايا: الله عليه وآليه وسلم في قرمايا:

وہ ایک شخص قرض کی وصولی اور ادائیگی میں نرمی کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔

(متداحد بن عنبل مندابن عمرو، رقم 6981، ج2، ص662)

3- حضرت سيّدنا ابو ہريره رضى الله عندے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

ہے شک اللہ عزوجل خرید وفروخت اور قرض کی ادائیگی میں نری کرنے کو

ر بن کے حسین مناظم کے دی کے دی کے دی کے دی کے دی کے پندکرتاہے'۔

(ترزى، كتاب البيوع، دقم 1323، ح30، ص 58)

# التدعز وجل کے خوف سے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنا

ترجمه كنزالا يمان: اگر بيخ ربوكبيره گنامول سے جن كي تهمين ممانعت ، ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں

(پ5، النساء: 31)

احادبیث مبارکه:

1- حضرت سيدنامهل بن سعدرضي الله عنه قرمات بين: رسول الله صلى الله عليه

''جو بحصے اپنی دو داڑھوں کے درمیان والی چیز (لیمنی زبان) اور دو ٹانگول کے درمیان والی چیز (لینی شرمگاہ) کی ضانت دے میں اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں''۔

( بخارى كتاب الرقاق ، باب حفظ الليان ، رقم 6474 ، ج40 ص 240)

2- حضرت سيدنا ابو مرسره رضى التدعنه فرمات بين: رسول التد على التدعليه وآله

"الله عزوجل جمے دو دار موں کے درمیان والی چیز (لیعنی زبان) اور دو ٹانگول کے درمیان والی چیز لیمی (شرم گاہ) کے شرسے بیجا لے وہ جنت میں داخل ہوگا''۔

(ترزى، كماب الزيد، باب حفظ اللمان، رقم 2417، 40، 184) 3- حضرت سيدنا ابوموى رضى الله عنه فرمات بين: رسول الله سلى الله عليه وآله

ورجس نے اپنی دو دار موں کے درمیان والی چیز (لیعنی زبان) اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز (لیعنی شرمگاہ) کی حفاظت کی وہ جنت میں واخل بهوگا" \_ (المجم الكبير،مندعن الى رافع،رقم 919، 15، ص 311)

### رضائے الی مردیل کے لئے نکاح کرنا

1- حضرت سيّدنا الوجريره رضى الله عنه سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآلبہ وسلم نے قرمایا: "

"جوعورت پانچوں نمازیں برھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور ا ہے شوہر کی اطاعت کرے وہ جنت کے جس دروازے سے جاہے داخل

(الترغيب، والترجيب، كماب النكاح، باب في الوفاء بحق زوجة والراة، رقم 13، ج3، 28) 2- خصرت سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فرمات بين : رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے فرمايا:

"عورت جب بانچوں نمازیں پڑھے رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اینے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا خائے گا کہ جنت کے جس دروازے نے جا ہوجنت میں داخل ہوجاؤ''۔ (مستداحد بن طنبل مستدعبدالرحن بن عوف، رقم 1661 ، ج1 ، ص 406)

3- حضرت سيّدنا الس بن ما لك رضى الله عنه قرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآلېدوسلم نے فرمایا: دو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہتم میں سے کون سے مرد جنت میں ہول هيج؟ " بهم في عرض كيا: يارسول التُدصلي الله عليه وآله وسلم! ضرور ارشاد فرماية " ہرنی جنت میں ہوگا، ہر صدیق جنت میں ہوگا۔ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لئے ایے کسی بھائی سے ملئے شہر کے مضافات میں جائے وہ جنت میں ہوگا''۔ پھر فرمایا:

ر جن کے حسین مناظم کے کھی کھی کے جنت کے حسین مناظم

''اور کیا میں تمہیں نہ بناؤں کہ تمہاری عورتوں میں سے کون ی عورتیں جنت میں ہوں گی؟''ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ضرورار شادفر مائیے۔فر مایا:
''ہر محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت کہ جب اسے غصہ دلایا جائے یااس کا شوہراس سے ناراض ہوتو وہ کیے کہ میرایہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہوتو وہ کیے کہ میرایہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہوتو وہ کیے کہ میرایہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہوتا وراضی نہ ہوگا میں سوؤل گی نہیں''۔

اسلام ملیں بڑھایا بانے والے کے بیان ملی 1-امیرالمونین حضرت سیّدناعمر بن خطاب رضی اللّدعنها فرماتے ہیں: رسول الله صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ورجس کے بال راہ خدا میں سفید ہو گئے اس کے بالوں کی سفیدی قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگئی ۔

(الاحمان بترتيب سيح ابن حبان، كمّاب البمّائز، فصل في اعمار هذه والامشرقم 2973، ج4، مل 4، والامشرقم 2973، ج4، م م 278، رواه عن اني نجيع الملمي)

2- حضرت سيّد ناعمرو بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا:

''جس کے بال اسلام میں سفید ہوئے تو وہ بال قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوں گئے'۔

(نمائی، کتاب الجہاد، باب ثواب من رئی تھم، ج6، ص2، رواہ من کعب بن مرہ) 3- حضرت سیّدنا الوہر مردہ رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں: رسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ وآلہ فے فر ماما:

''سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ سے قیامت کے دن نور ہول گے۔جس کا ایک بال سفید ہوا اللہ عزوجل اس کے لئے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک

Marfat.com

گناه معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا''۔ (الترغيب والتربيب، كماب اللباس والزينة ، باب في ابقاء الشيب، رقم 1، ج3، م6)

### التدعز وجل كى بارگاه ميں توبه كرنا

ترجمه كنزالا يمان: بي شك الله يسندكرتا بي بهت توبه كرنے والول كواور ليندر كها ب تقرول كو- (ب2، القره، 222)

1- حضرت سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا:

"جنت کے آٹھ دروازے ہیں، سات دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک توبہ کے لئے کھلا ہے'۔ (طبراني كبير، منداني مسعود، رقم 10479، 100، ص 206)

2- حضرت سيدنا ابو مرميه رضى الله عنه فرمات بين: رسول الله صلى الله عليه وآله

''جنب سورج مغرب سے طلوع ہو گا تو جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تو بہ کرلی اللہ عزوجل اس کی توبہ قبول فرما لے گا''۔ (مسلم، كمّاب الذكر والدعاء، إب استخباب الاستنفار، رقم 2703 م 1449)

3 خضرت سيّدنا ابو ہريره رضى الله عنه الله عنه الله عليه وآلبه وسلم ليف قرمايا:

" الرئم كناه كرت رمويبال تك كهوه السان تك يبني جائيس بيرتم توبه كرو التدعز وجل توبية تيول فرمان لے گا"۔

4- حضرت سيدنا عبدالله بن عمرورضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

### ونيأمين زبداختياركرنا

1- حضرت سيّدنا عمارين ياسروضي الله عنه يدوايت ب كه يس في رسول الله الله عليه وآله وسلم كوفر مات جوت سنا:

"نیک لوگوں نے دنیا سے بے رغبتی سے برات کر کسی عمل سے زینت

( بَيْعَ الروائد، كمّاب الزهد، باب ماجاء في الزهد في الدنيا، رقم 18059 م 100، ص 510) 2- حضرت سيدنا ابو ہريره رضى الله عند سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه والهوسلم في فرمايا:

دنیا سے بے رغبتی دل وجان کوراحت بحشی ہے۔

( جَمِع الزوائد كمّاب الزهد، باب ماجاء في الزهد في الدنيارة م 18058 من 100 م 509) 3- حضرت سيّدنا ابن عباس رضى الله عنها سدروايت ہے كدرسول الله صلى الله

عليدوآله وسلم في ارشادفرمايا:

"الله عزوجل نے تین دن میں حضرت موی (علیدالسلام) سے ایک لاکھ عِ لَيس بِرَارِكُمَات كَ ذِر لِيعِ كَلام فرمايا توجب موى (عليه السلام) نے آدميول كاكلام سناتو اييخ رب عزوجل كاكلام من لينے كى وجه سے ان كے كلام كونا يستدفر مائے لگے۔اللدع وجل نے موى (عليدالسلام) سے جو كلام اس ميس ميجي تفاكر "اے موى (عليه السلام)! ميرے لئے عمل كرنے والول نے دنیا سے بے رغبتی جیسا كوئی عمل نہيں كيا اور مقربین نے ان پرمیری حرام کردہ اشیاء سے نیچنے جیسے کسی اور عمل سے تیرا قرب ا حاصل مہیں کیا اور میری عبادت کرنے والول نے میرے خوف میں رونے جلیسی کوئی عبادت جبیں گی''۔

ر جنت کے حسین مناظم کے کوچھی کھی کے حسین مناظم کے کہا گے ''جب تک بندے کی روح حلقوم (گلے) تک نہ بنتی جائے اللّٰہ عزوجل بندے کی توبہ قبول فرما تاہے'۔ (سنن ابن ماجه، كماب الزمد، باب ذكر التوبة ، رقم 4353، ص 492) فسادِز مانہ کے وقت نیک عمل کرنا 1- حضرت سيدنا معقل بن بيار رضى الله عندسه مروى ہے كدرسول الله على الله عليه وآليه وسلم نے فرمايا: ووفسادِ زمانہ کے وفت عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح (مسلم، كمّاب الفتن ، باب فضل العبادة في الحرج، رقم 2948، ص 1579) 2-حضرت سيدنا ابو ہريره رضى الله عندے روايت ہے كه: ''جس نے میری امت کے فساد کے دفت میری سنت کو تھا ما اس کے لئے

ایک شہید کا اجر ہے۔

(الترغيب والتربيب، رقم 5، ن1، ص 41) 3- حضرت سيدنا الوجريره رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا:

تم ایسے زمانے میں ہوکہ تم میں سے جس نے اس چیز کا دسوال حصہ جھوڑ ویاجس کااس کوظم دیا گیاتو وہ ہلاک ہوجائے گا پھرایک ایباز مانہ آئے گا كرجوان چيزوں سے دسويں جھے بر مل كرے گاجس كا اسے حكم ديا كيا تو

(ترزى، كتاب النتن، باب79، رقم 2274، ج4، 118)

موی (علیدالسلام) نے عرض کیا: اے ساری کا ننات کے رب! اور روز جزاء کے مالک ما ذوالجلال والا کرام تونے ان کے لئے کیا تیار کیا ہے اور تو انہیں کیا بدلہ عطا فرمائے گا؟ تو الله عزوجل نے فرمایا: "دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کے لئے تو میں ا بنی جنت کومیاح کردوں گاوہ اس میں جہاں جا بین ٹھکانہ بنالیں اور میں اپنی حرام کردہ چیزوں سے پر ہیز کرنے والوں کو بیانعام دوں گا کہ جب قیامت کا دن آئے تو میں برہیز گاروں کے علاوہ ہر بندے سے سخت حساب لوں گا کیونکہ میں ان سے حیا کروں كااورانبيل عزت واكرام مے توازوں كا پھرائبيں بغير حساب جنت ميں داخل فرما دوں كا اور مير مے خوف سے رونے والے تو وئى بيں جور فيق اعلیٰ ميں ہوں گے اس ميں ان كاكونى شريك نه موگا" \_ (طرانى كبير، رقم 12650، 12 م 94)

باوجود فدرت عاجزي كي بناء برعمده لباس نه بهننا

الله تعالى فرما تا ہے:

ترجمہ کنزالا بمان: بہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جوزمین میں تکبر ہیں جائے اور نہ فساد اور عاقبت پر ہیز گاروں ہی کی ہے۔

1- حضرت سيدنا ابوأمامه رضى الله عندس روايت ب كدايك مرتبه صحابه كرام عليهم الرضوان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيسامن ونيا كالتذكره كيا تورسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: كياتم نہيں سنتے؟ كياتم نہيں سنتے؟ كه قدرت كے باوجود زینت ترک کرنا ایمان میں سے ہے، قدرت کے باوجود زینت ترک کردینا

(سنن الى داؤد، كماب الرجل، رقم 4161، ج4، 201)

2- جعزت سيدنا ابو ہريره رضى الله عندے روايت ہے ك

"الله عزوجل اس من كويسند فرما تا ہے جواس بات كى بروانبيس كرتا كهاس نے کون سالیا کی جین رکھا ہے'۔

(شعب الايمان، باب في الملابس، فعل في التواضع في اللباس، رقم 6176، ح5، ص156) 3-ايك صحابي كے بينے اپنے والد سے روايت كرتے ہيں:

" وجس نے قدرت کے باوجودتواضع اختیار کرتے ہوئے عمدہ لباس پہننا چھوڑ دیا اللہ عزوجل اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا''۔

(الوداوُد، كمّاب الادب، باب من تظم غيظاً، رقم 4778، ج4، 206)

#### خوف خدا

آیت مبادکه:

ترجمه كنزالا يمان: ايمان والے وي بي كه جب الله كو ياد كيا جائے ان کے دل ڈرجا نیں اور جب ان پراس کی آئیتی پڑھی جا نیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اینے رب بی پر جرومه كريں وہ جو تماز قائم كريں اور ہارے دیئے میں سے کھ ماری راہ میں خرج کریں ہی سے مسلمان ہیں ان کے کیے درج ہیں ان کے رب کے پاس اور بحشش ہے اور عرت كى روزى \_ (پ9،الانقال، 2-4)

#### احادیب مبارکه:

1- حضرت سيدنا الوبرريه رضى التدعنه عند الدوايت ها كدرسول التدعلي التدعليه

"جوڈر گیااس نے آخرت کی بہتری کو پالیااور جس نے آخرت کی بھلائی كويالياس في منزل كوياليائية شك الله عزوجل كاسودا مهناكا بالرالله عزوجل كاسوداجنت ہے"۔

(رَّنْ ذِي، كَتَابِ مِنْ الْجَهِمْ ، باب (83) رَبِّم 2487، ج4، 204)

ر جن نے حسین مناظم کری کھی کی اس کے

2- حضرت سيّدنا ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين: جب الله عزوجل في اييخ رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم بريرة بيت مباركه نازل فرماني:

ترجمه كنزالا يمان: اے ايمان والو! اين جانوں اور اينے گھر والول كواس آگ سے بیاؤجس کے ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔ (پ28، التریم)

تو ایک دن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے بیآیت کریمه اسے صحابہ کرام علیهم الرضوان کے سامنے تلاوت فرمائی تو ایک نوجوان بیرآیت مبارکہ من کرعش کھا كيا-آب صلى الله عليه وآله وسلم في اينا دست مبارك اس كول يرركها تو ويكها كه ول تومتحرك معنورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: المعنوجوان كبو: ألا إلىة . إلا الله تواس نے کلمہ پڑھا۔رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم نے اسے جنت كى بشارت عطافر مائى تو صحابه كرام عليهم الرضوان في عرض كيا! يارسول اللد كيا ونيابى ميس بشارت؟ توارشادفر مایا: " کیاتم نے اللہ عزوجل کا فرمان جیس سنا"۔

ترجمہ کنزالا بمان! بیاں کے لئے ہے جومیرے حضور کھڑے ہونے سے ورے اور میں نے جوعداب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کر ہے۔

(مستدرك بتغيير سورة ابراجيم باب وفاة في باساع آية ، رقم 3390 ، ج 3 مس 93)

3- حضرت سيدنا عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول التد صلى التدعليه وآله وسلم نے فرمايا: جنب الله عزوجل كے خوف سے بندے كاجسم لرزتا ہے تواس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سو کھے درخت کے بیتے جھڑتے ہیں۔ (شعب الايمان، باب في الخوف من الله، رقم 803، 15 م 491)

### التدعزوجل كےخوف سے رونا

الله عزوجل قرما تاہے:

ترجمه كنز الايمان: اور جب سنتے ہيں وہ جورسول كى طرف اترا تو ان كى المنكصين ويجھوكه أنسوؤل سے اہل رہى ہيں اس لئے كه وہ جن كو بيجان كئے كہتے ہيں اے مارے رب مم ايمان لائے تو مميں حق كے كوامول میں لکھ لے اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان ندلا تیں اللہ پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا اور ہم طبع کرتے ہیں کہ میں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں باغ دیتے جن کے بیچے نہریں رواں ہمیشدان میں رہیں گے بیر بدلہ ہے نیکوں کا۔ (پ7، الماكدة 83، 84، 85)

#### احادبیث مبارکه:

1- حضرت سيّدنا الوبررو رضى الله عند فرمات بين: من في سف رسول الله صلى الله علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناء سنات اشخاص ایسے ہیں کہ جس دن عرش کے سامیہ كے سواكوئى سابير نہ ہوگا اللہ عزوجل انہيں اپنے عرش كے سابير ميں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے اس محض کو بھی ذکر فرمایا جو تنہائی میں اللہ عزوجل کو یاد کرے تو گربیہ سے اس کی آنگھیں بہدیریس۔

(ترزى، كماب الزيد، باب ماجاء في الحب في الله، رقم 2398، ج4، م 175) 2- حضرت سيّدنا الوامامه رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم نے قرمایا:

"اللهعزوجل کے نزویک کوئی شے دو قطرول اور دو قدموں سے زیادہ پندیدہ ہیں۔ وہ دوقطرے جواللہ تعالیٰ کو بہند ہیں ان میں سے ایک اللہ

عزوجل كے خوف سے بہنے والے آنسو كا قطرہ اور دوسرا راہ خداع وجل میں بہایا جانے والاخون کا قطرہ اور وہ دوقدم جواللہ عزوجل کو بیند ہیں ان میں سے ایک اللہ عزوجل کی راہ میں جلنے والا قدم اور دوسرا اللہ عزوجل كي قرائض ميں سے كسى فرض كى ادائيكى كے لئے جلنے والا قدم

(ترزى، كتاب نضائل الجهاد، باب ماجاء في نصل الرابط، رقم 1675، ج3، ص253) 3- جعرت سيدنا الس رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله على الله عليه وآليه

"جوالله عزوجل كوياد كرے اور اس كى آئكھيں خوف خداسے بہنا شروع كردي يهال تك كداس كے أسوز مين برجا كريں تو اس مخص كو بروز قيامت عذاب بيس دياجائے گا"۔

(مستدرك، كماب التوب، باب لا يلي النارامد كي من شية الله، رقم 7742، 50، 169) 4- حضرت سيدنا ابور يحاندرضى التدعيد سدوايت في كدرسول التصلى التدعليد

"اللدعزوجل كے خوف سے آنسو بہانے يا رونے والى آنكھ يرجبنم حرام ہے اور اللہ عزوجل کی راہ میں پیرہ دینے والی آئے پرجہم حرام ہے اور آب صلى الله عليه وآله وسلم نے ايك تيسرى آئكھ كالبھى تذكره فرمايا تھا"۔ (الترغيب والتربيب، كمّاب التوبة والزبد، باب الترغيب في البكاء، رقم 3، ج4، ص113) 5- حضرت سيدنا عباس بن عبدالمطلب رضى التدعنها فرمات بين عبل في رسول التدملي التدعليه وآله وملم كوفر مات بوت سنا:

"دو آنگھوں کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جورات کے پہر میں اللہ عزوجل کے خوف سے روئے اور دوسری وہ آئے جو اللہ عزوجل کی

ر بن کے حسین مناظر کر کھی کھی کے اس کے

راه مل پیره دیے ہوئے رات گزارے '۔

( بحمع الزوائد، كتاب الجهاد، باب الرس في سبل الله، رقم 9489، ج5، ص523)

#### اخلاص

آیت مبارکه:

ترجمه كنزالا يمان: مكر وہ جنہوں نے توبدى اورسنورے اور الله كى رى مضبوطی سے تھامی آوراپنا دین خالص اللہ کے لیے کرلیا تو بیمسلمان کے ساتھ ہیں اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بردا تواب دے گا۔

(پ5، نیاء146)

1- حضرت سيدنا أنس رضى الله عند سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآلبدوسكم نے فرمایا:

" وجس نے وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ كَ لِيَ خَلَصَ مِونَ فَى حالت مِين ونيا چھوڑ دی اور تماز قائم کی اور زگوۃ ادا کی تو اس نے اس حال میں دنیا جھوڑی کہ اللہ عزوجل اس سے راضی تھا''۔

(المستدرك، كماب النعبير، باب خطبة النبي في جية الوداع، رقم 3330، جدي 65)

2- حضرت سيّدنا ابوعمران رضى الله عنه فرمات بين: معاذ بن جبل (رضى الله

عنه) نے یمن کی طرف جھیے جاتے وقت عرض کیا:

" يارسول الله! مجھے بچھ تعلیمت فرمائے "۔

رسول التدملي الله عليه وآله وسلم في ارشاد قرمايا:

''اینے دین میں مخلص ہو جاؤتھوڑ اعمل بھی تمہیں کفایت کرے گا''۔

(متدرك، كتاب الرقائق، رقم 7914، 55، 25، 135)

3- حضرت سيدنا سعد بن صعب اسية والدرضى الله عنه ي روايت كرت بين

جنت کے حسیدہ مفاظیر کرام رضی اللہ عنہ کے فضیلت عاصل جب میں نے یہ گمان کیا کہ مجھے دیگر صحابہ (کرام رضی اللہ عنہ م) پر کچھ فضیلت عاصل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"اس امت کے کمز ورلوگوں کی دعاؤں ، نماز وں اورا خلاص کے سبب اس امت کی مدد کی جاتی ہے"۔
امت کی مدد کی جاتی ہے"۔

(نسائی، كماب الجهاد، باب الاستنصار بالضعیف، ج6، ص45، بتغیر تلیل)

杂杂杂杂杂杂杂



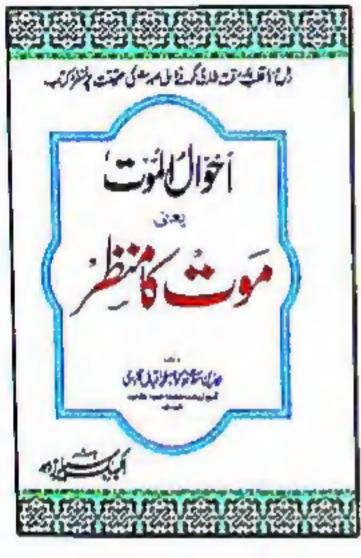

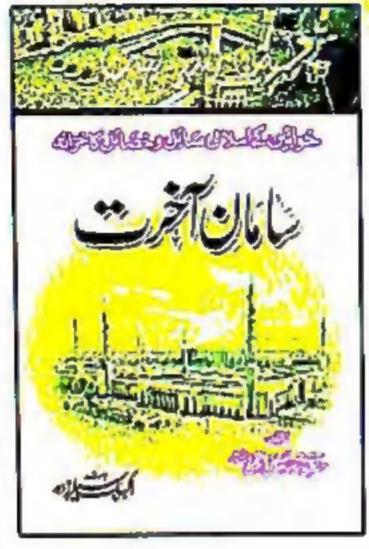

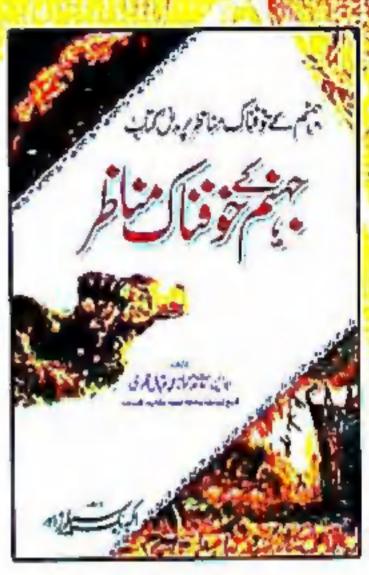

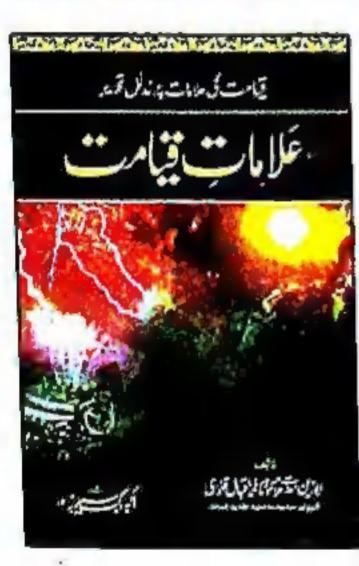

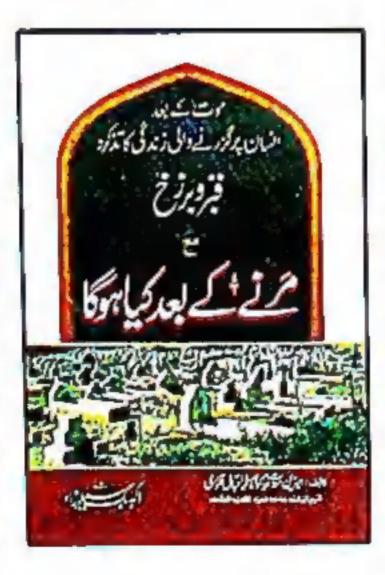

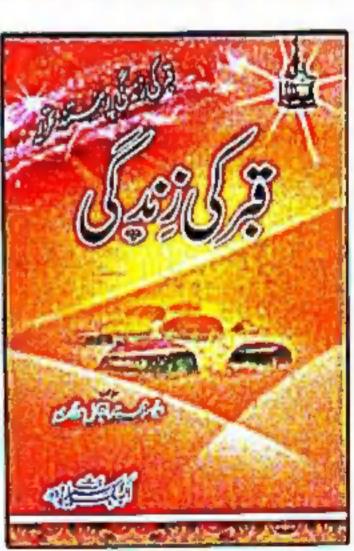



ترسير من أردو إذار لآبوله Ph: 042 - 37352022



#### Marfat.com



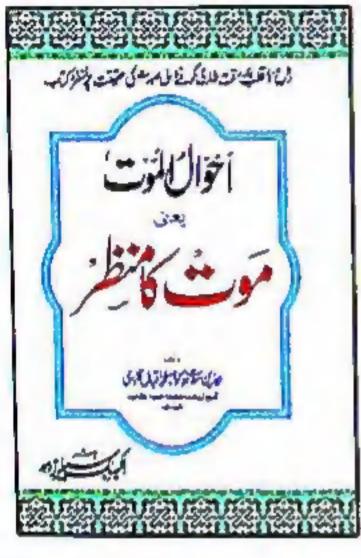

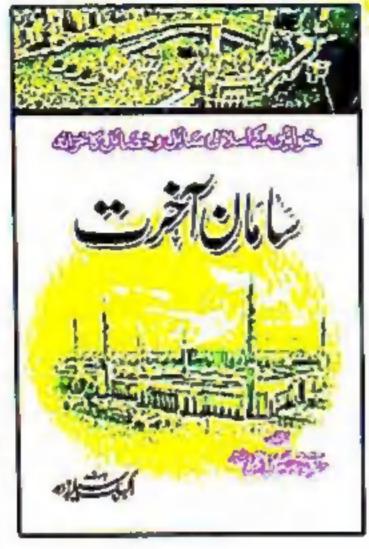

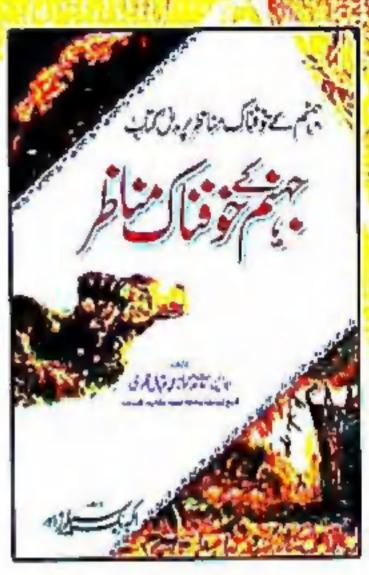

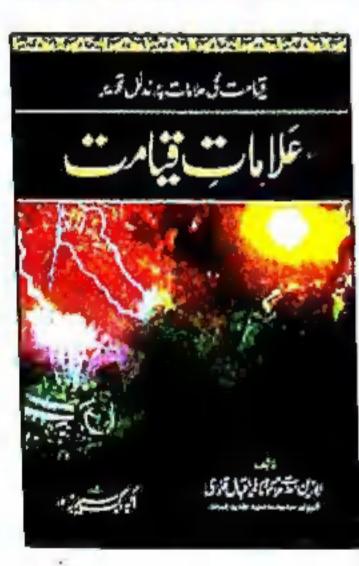

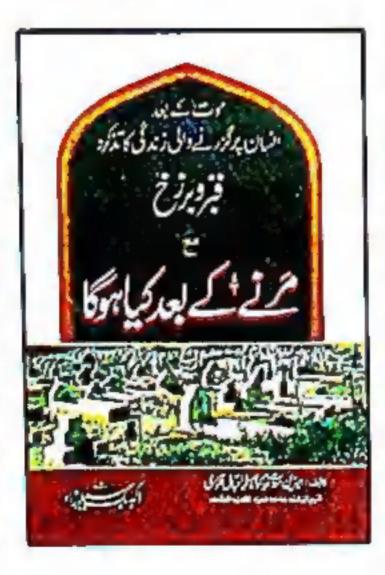





ترسير من أردو إذار لآبوله Ph: 042 - 37352022



#### Marfat.com